#### جمله حقوق بحق سنده شیسٹ بک بور ڈجام شور وسندھ محفوظ ہیں۔ تیار کردہ: سندھ شیسٹ بک بور ڈ، جام شور و، سندھ منظور شدہ: وفاقی وزارتِ تعلیم (شعبهٔ نصاب) اسلام آباد، نصابی کتاب برائے مدارس صوبۂ سندھ

نگرانِ اعلی: احمہ بخش ناریجو

چيئر مين،سندھ ٹيکسٹ بک بور ڈ جام شور و

گران: ناهیداختر

مؤلفين: ڈاکٹراسلم فرٌ خی

ڈاکٹر عبدالحق خال حسرت کاسگنجوی

ساقی جاوید

محد ناظم علی خاں ما تلوی

ڈاکٹر عبرالحق خال حسرت کاسگنجوی ن

محمّه ناظم علی خال ما تلوی

کمپیوٹر گرافکس: بختیاراحمر بھٹو



نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، جام شور و

#### فهرست

|    |                        | , 2                     | معب |
|----|------------------------|-------------------------|-----|
| 4  | علامه سيّد سليمان ندوي | -<br>حق کا پیغام        | -1  |
| 1+ | حكيم مجرّ سعيد         | جاؤ،آج تم سب آ زاد ہو   | -٢  |
| 11 | مؤلفين                 | بإكستان سے مخبت         | -٣  |
| 14 | ڈاکٹرابوالخیر کشفی     | حضرت عمر بن عبدالعزيز   | -1~ |
| 11 | سر ستیداحمدخان         | تعضب                    | -\$ |
| 20 | ڈاکٹر غلام مصطفٰی خاں  | وطن کی خاطر             | ۲-  |
| ۲۸ | ڈپٹی نذیراحمہ          | آتش بازی                | -4  |
| ٣1 | مؤتفين                 | بہادر یار جنگ           | -^  |
| ٣۵ | مختار مسعود            | قائدًا عظم سے پہلی اور  | -9  |
|    |                        | آخری ملاقات             |     |
| 41 | آغامحتراشرف            | فضول رسميں              | -1+ |
| 40 | مولوى عبدالحق          | نام دیومالی             | -11 |
| ۴۸ | علامه شبلى نعمانى      | ایک دل چسپ سفر          | -11 |
| ۵۱ | ڈاکٹراسلم فرُّ خی      | ہم سب ایک ہیں           | -11 |
| 24 | مؤ "فين                | قومی اور علاقائی زبانیں | -11 |
| ۵٩ | مؤلفين                 | شهير ملت                | -12 |
| 44 | علی ناصر زید ی<br>ا:   | آب دوز کشتی             | -17 |
| 42 | مؤلفين                 | مر زاغآلب کی باتیں      | -14 |



#### تشكر

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، جام شورو

مندر جه ذیل مصنفین ، ور ثاءاوراداروں کاشکر گزارہے کہ انھوں نے اس مجموعہ میں اپنے کا پی رائٹ مضامین کی اشاعت کی اجازت ن

مرحمت فرمائی۔

مصنفین: ڈاکٹرابوالخیر کشفی، مختار مسعود، آغامحداشر ف،

علی ناصر زیدی۔

ور ثاء: خواجه حسن نظامی، سر سیّداحمد خان، ڈپٹی نذیراحمد۔ ادارے: اردواکیڈمی سندھ، کراچی برائے مضامین: رشیداحمد صدیقی، ڈاکٹر مولوی عبدالحق، علامہ سیّد سلیمان ندوی، ہمدرد فاؤنڈیشن، کراچی برائے مضمون: حکیم محمّد سعید





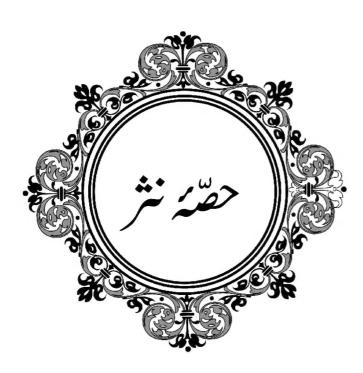

Y

| ۷1    | رشيداحمد صديقي         | ۱۸- شیخ نیازی                          |  |  |
|-------|------------------------|----------------------------------------|--|--|
| ۷۴    | مولوى عبدالحق          | <b>١٩- خطوط</b>                        |  |  |
| ۷۵    | خواجه حسن نظامي        |                                        |  |  |
|       | يهر نظم                | <b>₩</b>                               |  |  |
| ۷۸    | حفيظ جالند هري         | حرِ باری تعالی                         |  |  |
| ۸٠    | بهنراد لكصنوى          | نعت                                    |  |  |
| ۸۲    |                        | <u>غزلیں</u>                           |  |  |
| ۸۲    |                        | خواجه مير ذرد                          |  |  |
| ۸۲    |                        | مرزاغآآب                               |  |  |
| ۸۴    | · . T.                 | نظمیں                                  |  |  |
| ۸۴    | علامه شبکی نعمانی      | اہل بیت ر سول طبق لیاتم کی             |  |  |
|       | T                      | زندگی<br>ده ساس ماهی                   |  |  |
| 14    | علامه اقبآل<br>پیر     | ر مبر ص<br>حضرت ابو بکر صدیق<br>سرگ سر |  |  |
| 9+    | علامه اقبآل<br>نن      | پېاژاور گلهر ی                         |  |  |
| 91    | بے نظیر شاہ            | آ مدبهار                               |  |  |
| 91    | مولا ناالطاف حسين حآتي | محنت کی بر کات                         |  |  |
| 94    | ساقی جاوید             | پاک وطن ،اے پاک وطن                    |  |  |
| 91    |                        | ر باعیات                               |  |  |
| 91    |                        | ميرانيس                                |  |  |
| 91    |                        | مولا ناالطاف حسين حآتي                 |  |  |
| 91    |                        | آ<br>مجد حیدر آبادی                    |  |  |
| 1 • • |                        | فرہنگ                                  |  |  |

۵ }

# بِسُهِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ على مديد سليمان ندويَّ

حق كا بيغام

جس تعلیم کو لے کر ہمارے حُضور طَّ اَلْمَالَہُمْ جَصِحِ گئے، اس کا نام "اسلام" تھا۔اسلام کے معنی یہ ہیں کہ اپنے کوخدا کے سُیر و کردیں اور اس کے حکم کے سامنے اپنی گردن جُھادیں۔اس اسلام کو جو مان لیتا تھا، اس کو مسلم کہتے تھے۔ یعنی خدا کے حکم کو ماننے والا، اس کے مطابق چلنے والا اور اب ہم اس کواپنی زبان میں مسلمان کہتے ہیں۔

اسلام کاسب سے پہلا تھم یہ تھا کہ اللہ ایک ہے۔ اس کی خدائی میں کوئی اس کا ساتھی اور ساتھی نہیں۔ زمین سے آسان تک اُسی ایک کی سلطنت ہے۔ سورج اُسی کے تھم سے نکاتنا اور ڈو بتا ہے۔ آسان اُس کے فرمان کے تابع اور زمین اس کے ایک اشارے کی پابند ہے۔ پیکل، پُھول، درخت، تابع اور زمین اس کے ایک اشارے کی پابند ہے۔ پیکل، پُھول، درخت، اناج سب اُسی نے اگائے ہیں۔ دریا، پہاڑ، جنگل، سب اُسی نے بنائے ہیں۔ نہ اُس کے کوئی اولاد ہے، نہ بیوی، نہ باپ ہے۔ نہ اُس کا ہمسر ومقابل نہ اُس کے کوئی اولاد ہے، نہ بیوی، نہ باپ ہے۔ نہ اُس کا ہمسر ومقابل وخوشی اور نعمت وہی دیتا ہے اور وہی دُور کرتا ہے۔ ہر خیر فوشی اور نعمت وہی دیتا ہے، وہی چھین سکتا ہے۔ اسلام کے اس عقیدے وخوشی اور نعمت وہی دیتا ہے، وہی چھین سکتا ہے۔ اسلام کے اس عقیدے کا نام توحید ہے اور یہی اسلام کے کلم کا پہلا جزو ہے۔ لا اِللہ اِلاّ الله کی سواکسی اور کا اللہ کے سواکسی اور کا حکم چلتا ہے۔

اللہ نے آسمان اور زمین کے کاموں کو وقت پر قاعدے سے انجام دینے

کے لیے بہت سی ایسی مخلوق بنائی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی ہیں۔ یہ فرشتے

ہیں جورات دن اللہ کے حکموں کو بجالانے میں لگے رہتے ہیں۔ ان میں خود

کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کے فرمانے سے ہے، یہ

اسلام کے عقیدے کا دوسر اجزوہے۔ تیسرایہ کہ اللہ کے جتنے رسول آئے

ہیں وہ سب سے اور خدا کے بھیجے ہوئے ہیں اور سب کی تعلیم ایک ہی تھی۔

سب سے پیچے دنیا کے آخری رسول ہمارے پیغمبر محمہ رسول اللہ ملتی ایک ہی تھی۔

آئے ہیں۔

چوتھا یہ ہے کہ رسولوں کی معرفت اللہ کی جو کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن وغیرہ آئی ہیں، وہ سب سچی ہیں۔ پانچواں سے کہ مرنے کے بعد ہم پھر جی اُٹھیں گے اور خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور وہ ہم کو ہمارے کاموں کابدلہ دے گا۔

یبی پانچ باتیں اسلام کااصل عقیدہ ہیں جن پر مسلمان یقین رکھتاہے۔



(الف) نیج دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھیے:

ا- اسلام کے معنی کیاہیں؟

۲- اسلام کاسب سے پہلا تھم کیاہے؟

سا- وه كون سى يانچ باتين بين جواسلام كااصل عقيده بين؟

حكيم مختر سعيد

#### جاؤ، آج تم سب آزاد ہو

رمضان ۸/ ہجری میں مگہ فتح ہوا۔ رسول اللہ طبی آیہ میں شہر میں جہال کافروں نے آپ طبی آیہ میں جہال کافروں نے آپ طبی آیہ میں جہاں کافروں نے آپ طبی آیہ آئی آیہ می دعوت کو شمکرا دیا تھا اور آپ طبی آیہ آئی آلہ می مجبور آپ طبی آئی آلہ می سے ساکر ہجرت کر جانے پر مجبور کردیا تھا، اس شان سے داخل ہوئے کہ دس ہزار جال شاروں کا کشکر آپ طبی آئی آلہ می کے ساتھ تھا۔

آپ طرائی آلی ہے اعلان کردیا تھا کہ جو شخص کعبے میں پناہ لے گااسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنے گھر کے دروازے بند کرکے بیٹھ جائے گا وہ بھی محفوظ کھی محفوظ رہے گااور جو ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا، وہ بھی محفوظ ہوگا۔ یہ ابوسفیان وہی تھے جو اسلام کے سخت دشمن تھے، جھول نے مدینے پر بار بار حملہ کیا، عربوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑ کایا اور خود رسول اللہ طرائی آلیم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ مگراب وہ کچھ دیر پہلے ایمان کے آئے تھے اور اللہ کے رسول طرائی آلیم نے ان کی ساری پچھلی باتیں بھلادیں تھیں اور ان کو یہ عزت دی تھی کہ ان کے گھر کو کافروں کے لیے بناہ گاہ بنادیا تھا۔

حُضور طَلِّیَ الله شریف پہنچ۔ وہاں جو بُت رکھے تھے، اُن کو گرایا، پھر خانۂ کعبہ میں داخل ہوئے، وہاں دیوار وں پر جو تصویریں تھیں اُنھیں مِٹوایا، جو بُت رکھے تھے ان کو نکاوایا۔ (ب) اس سبق میں نیچ لکھے ہوئے لفظوں کے واحد استعال کیے گئے ہیں، آپ ان کو تلاش کیجیے:

- احکام ۲- اقسام ۳۳- انوار

۴- او قات ۵- عقائد

(ج) خالی جگهیں مناسب الفاظ سے پُر سیجیے: ہمسر - مخلوق - نعمت - آخری - مرنے

ا- الله بی جمیں ہر قشم کی \_\_\_\_ دیتاہے۔

۲- الله کاکوئی\_\_\_\_\_ نہیں ہے۔

۳- فرشتے بھی اسی کی ہیں۔

م- <u>کے بعد ہم پھر زندہ کیے جائیں گے۔</u>

۵- الله کے اللہ علیہ میں۔

(د) آپ مندر جه ذیل نامول پاسمول پر غور کیجیے:

ا- ميز-باغ-سابى- قينچى-بازار-لڙ کا

۲- انجیل-شالامار-احد-کراچی-سلمی-جهلم

آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جُز (الف) میں جواسم ہیں وہ عام چیز وں یا جگہوں یا شخصوں کے نام ہیں۔ ان کو ہم اسم عام کہتے ہیں۔ جُز (ب) میں جواسم ہیں وہ خاص چیز وں یا جگہوں یا شخصوں کے نام ہیں۔ ان کو ہم اسم خاص کہتے ہیں۔
جیز وں یا جگہوں یا شخصوں کے نام ہیں۔ ان کو ہم اسم خاص کہتے ہیں۔
آپ ان لفظوں میں سے اسم عام اور اسم خاص چُن کر الگ الگ کھیے:
در خت - دریا- کتاب- محمد - زبور - قرآن - رسُول - ہل - چُھول

آپ طرفی آریم نے دیکھا تو در دبھرے لہج میں فرمایا: اور و نہیں، میں بھی قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں، کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔"

₩

مشق

(الف) نیچ دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھیے:

ا- فتحكّه سے پہلے كافر مسلمانوں كے ساتھ كيساسلوك كياكرتے تھے؟

۲- فتحمد ك بعد حُضوراكرم التي يَلْمِ في كيااعلان فرماياتها؟

الله فتحكم ك بعدجب مصور طلَّهُ أَيْكِمْ بيت الله شريف ينفي توكياكيا؟

(ب) مندرجه ذیل الفاظ کے متضاد کھیے:

دشمن-سخت-محفوظ-عربّت-مخالف-ظلم

(ج) مندرجه ذیل الفاظ کے واحد کھیے:

صحابه - گفار -ایذائیں - توقعات - فتوحات

(د) مُصنوراكرم الله يَلِيم كي رحم دلي كاكوئي اور واقعه كھيے۔

(ه) اینج چھوٹے بھائی کوایک خط کھیے۔اسے ایسی باتیں بتایئے جن سے انسان کو بچناچاہیے۔

≠

اس کے بعد حُضور ملنی آلیم نے لوگوں سے خِطاب کیا۔ خطبے کے بعد
آپ ملتی آلیم نے مجمع کی طرف دیکھا۔ بڑے بڑے کافر موجود تھے۔ ان
میں وہ بھی تھے جھوں نے حُضور ملتی آلیم کی مخالفت میں دن رات ایک
کردیے تھے،اسلام کو مٹانے میں کوئی کسرنہ رکھی تھی، مسلمانوں کو ایذائیں
پہنچائی تھیں، طرح طرح سے ظلم کیے تھے، آپ ملتی آلیم کی راہ میں کانٹے
بہنچائی تھیں، طرح طرح سے ظلم کیے تھے، آپ ملتی آلیم کی راہ میں کانٹے
بہنچائی تھیں، ان میں وہ
بھی تھے جھوں نے آپ ملتی آلیم کے محابہ کو شہید کیا تھا اور خُود آپ
ملتی آلیم کے چیاحفرت حمزہ کے خون سے ہاتھ رنگے تھے۔

آپ ملت الله الله الله عنه الناسب كي طرف ديكهااور پهر يو جها:

"اے قریش کے لوگو! آج تم مجھ سے کس قشم کے برتاؤ کی توقع کھتا ہد؟!!

لو گوں نے ایک زبان ہو کر کہا:

"ہمیں آپ طلی الیہ سے بھلے برتاؤی توقع ہے۔ آپ طلی الیہ ہمارے شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔"

حُضور ملنَّ اللِم تودونوں جہاں کے لیے رحمت تھے۔

آپ طلی ایک ایم نے فرمایا:

"جاؤآج تم سب آزاد ہو۔"

کافروں میں سے ایک شخص آپ ملٹھ آپٹم کی طرف بڑھا تور عب سے اس کابدن کا نینے لگاوراس کے قدم لڑ کھڑانے لگے۔ کی تقدیر چکائی ہے۔

ہمیں یہ مجھی نہیں بھولناچاہیے کہ پاکستان دنیاکاوہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر وجو د میں آیا ہے۔ اسلام ہمارے اِتحاد اور قوّت کی سب سے بڑی ضانت ہے۔ ہمارے لیے اسلام کی محبّت اور وطن کی محبّت کوئی الگ الگ باتیں نہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وطن کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنے دین کی رسّی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ جب تک یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم نہ مجھی ٹوٹ سکتے ہیں اور نہ بکھر سکتے ہیں۔

زندہ قومیں بھی اپنے ماضی سے رشتہ نہیں توڑ تیں۔ وہ اپنے ماضی سے قوت اور توانائی حاصل کرتی ہیں۔ اپنے حال کو بناتی اور سنوارتی ہیں اور روشن مستقبل کی طرف بڑھتی ہیں۔ اس لیے ہم یوم پاکستان، یوم استقلال، یوم دفاع، قائد اعظم گایوم پیدائش اور یوم وفات، علامہ اقبال گایوم ولادت اور یوم وفات، علامہ اقبال گایوم ولادت اور یوم وفات، اور جذبے سے مناتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے محسنوں اور اپنے جال نثاروں کو یاد کرتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے محسنوں اور اپنے جال نثاروں کو یاد کرتے ہیں۔ اپنے اس عہد کو دہر اتے ہیں کہ ہم اپنے وطن سے مجبت کریں گے، اس کے ایس کے ایس کے یہ ہم اپنے وطن سے عظیم تربنائیں گے اور اس کے یہ ہم میں میں گے، اس کے اور اس کے یہ ہم میں میں گاروں گو ہمیشہ سر بلندر کھیں گے۔

ُ الله تعالیٰ نے ہمیں بڑاخوب صورت ملک دیاہے۔ کہیں اُونچے اُونچے ہیں، کہیں اُچھلتے کُودتے چشمے ہیں، کہیں پہاڑاور ان کی برف پوش چوشیاں ہیں، کہیں اُچھلتے کُودتے چشمے ہیں، کہیں

### باکستان سے محبت

دنیا میں ایسا کون سا شخص ہوگا جو اپنے گھر سے محبت نہ کرتا ہو، اسے خوب صورت اور خوش حال دیکھنا نہ چاہتا ہو، اس کی بقا اور سلامتی کا آرز و مند نہ ہواور اس کی آن پر جان دینے کا جذبہ اپنے دل میں نہ رکھتا ہو۔ پاکستان ہمارا گھر ہے اور ہم سب جو اس میں رہتے ہیں اس گھر کے افراد ہیں۔ ہمیں اپنی تاریخ کے وہ دن یاد ہیں جب ہم بابائے قوم قائدا عظم کی رہنمائی میں پاکستان کے محصول کے لیے جدو جہد کر رہے تھے اور اپنے گھر بار، جان ومال اور سکھ چین سے بے نیاز ہو، سروں سے کفن باندھ کر میدان میں فکل آئے تھے اور شہر شہر، گاؤں گاؤں کی نعرہ گوئے رہا تھا الے کے رہیں گے پاکستان - بن کے رہے گا پاکستان "دنیانے دیکھا کہ ہماری جدو جہد اور ہماری قربانیاں را کگاں نہیں گئیں۔ہمارے عزم ویقین نے ناممکن کو ممکن بنادیا اور ہم نے پاکستان حاصل کر لیا۔

پاکستان کے قیام کے بعد ہم سب نے اس کی تعمیر وترقی میں حصّہ لیا ہے۔ ہمارے مجاہدوں نے اس کی سر حدوں کی حفاظت کی ہے، ہمارے مز دور اور کسانوں نے اپنا پسینہ بہا کر اسے خوش حالی دی ہے، ہمارے ہنر مندوں،استادوں اور لکھنے والوں نے اپنی ہنر مندی، علم اور فکرسے اس

مشق

(الف) نیج دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھیے:

ا- ہم اپنے گھرسے کیوں مجت کرتے ہیں؟

۲- ہمنے پاکستان کس طرح حاصل کیا؟

س- ہماینے قومی دن جوش و خروش سے کیوں مناتے ہیں؟

۳- ہمیں اپنے وطن پاکستان سے اپنی محبّت کا اظہار کس طرح کرناچاہیے؟

(ب) ذیل کے لفظوں کواپنے جملوں میں استعال کیجیے:

مسائل-عهد-قربانی-جذبه-آن-علامت

(ج) ترُقی-تجدِید-منزِل-دَانشوَر

آپ مندرجہ بالاالفاظ کے تلفظ پر غور کیجے۔آپ محسوس کریں گے کہ کسی لفظ کا صحیح تلفظ اداکرنے کے لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس حرف پر بیش کی کرکت ہے، کس حرف پر بیش کی حرکت ہے، کس حرف پر بیش کی حرکت ہے، کس حرف پر بیش کی حرکت ہے، کس حرف پر سکون یا جزم ہے ادر کس پر تشدّید ہے۔ان کواعراب کہتے ہیں۔

اب آپ مندر جه ذیل الفاظ پراعراب لگائے: محنت - محبت - استقلال - دفاع - اِتّحاد - نفاق -

اہراتے بل کھاتے دریا ہیں، کہیں ہرے بھرے جنگل ہیں، کہیں سرسبز وشاداب کھیت اور میدان ہیں اور کہیں سمندر اور اس کے خوب صورت کنارے ہیں۔ اس ملک میں مختلف رنگ روپ کے لوگ رہتے سہتے ہیں جن کی بود و باش کے طریقے مختلف ہیں اور جو مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ لیکن یہ سب ایسے ہی ہیں جیسے ایک باغ کے رنگ برنگے بھول۔ باغ سے کوئی علیٰحدہ نہیں، سب کے رنگ مل کر باغ کے حسن کو چکاتے اور سب کی خوشبوئیں مل کر باغ کو مہکاتی ہیں۔

آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم سب پاکستان سے محبت کریں گے،اس کے لیے قربانی دیں گے اور دنیا کو دکھادیں گے کہ۔

زندہ ہے ہماری قوم کادل، روشن ہے ہمار المستقبل

₩

## حضرت عمُر بن عبد العزيزُ

ایک بڑی اسلامی حکومت کا حاکم موت کے قدموں کی چاپ سُن رہا تھا۔ موت لمحہ لمحہ قریب آرہی تھی۔ اس کا ولی عہد اور جوان بیٹا اس کی زندگی میں ہی مرگیا تھا۔ دوسرے بیٹے بہت چھوٹے تھے۔ مرتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ میرے بیٹوں کو شاہی لباس پہنا کر اور تلواریں لگا کر میرے سامنے لاؤ۔ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ وہ اپنے لباس بھی نہیں سنجال سکتے تھے، تلواریں تو بہت بھاری تھیں۔ بادشاہ نے حسرت اور افسوس سے کہا ۔ "ہائے میری نامرادی۔ کامیاب وہ ہے جس کے بیٹے بڑے ہوں "۔ایک نوجوان قریب کھڑا تھا۔ اُس نے کہا۔ "اے مسلمانوں کے سردار! آپ ناکام نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے رب کانام لیااور نمازیڑھی وہ کامیاب ہوا"۔

یہ سن کر مرتے ہوئے حکمران کو سکون حاصل ہوااور اس نے اسی نوجوان کو اپنا جانشین نام زد کیا۔ وہ حکمران تھا خلیفہ سلیمان بن عبدالملک اور وہ نوجوان تھا عُمر بن عبدالعزیز ۔

جب عُمر بن عبدالعزیر اُکو معلوم ہوا کہ وہ خلیفہ نام زد کیے گئے ہیں، تو انھوں نے اللہ سے کہا کہ میرے مالک! مجھے قوّت دے کہ میں اس بوجھ کو سنجال سکوں۔ ویسے وہ سلطنت کے کاموں سے خوب واقف

تھے۔ وہ مدینے کے گور نررہ چکے تھے اور اپنے رسول طبی آیکٹی کے شہر کے ہر آدمی سے انھیں محبت تھی۔ خدمت ان کا طریقہ اور خوش اخلاقی ان کی عادت تھی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیر خلیفہ بننے سے پہلے بڑی شاندار زندگی بسر
کرتے تھے۔ قیمتی سے قیمتی خوشبوئیں استعال کرتے، اعلی درجے کے
کیڑے پہنتے تھے۔ بہترین کیڑا بھی سامنے آتاتو کہتے۔ "کیااس سے اچھا کیڑا
تہمارے پاس نہیں؟ یہ تو بہت معمولی ہے "۔ اور خلیفہ بننے کے بعدالیی
تبدیلی آگئ کہ جب بہت معمولی کیڑا آپ کو پیش کیا جاتاتو کہتے۔ "بھی، یہ
تو بہت اچھا ہے۔ کیااس سے کم قیمت کیڑا نہیں ملا؟"

خلیفہ بنتے ہی آپ نے وہ تمام قیمتی چیزیں مسلمانوں کے خزانے میں جمع کرادیں جو سلیمان بن عبدالملک کے استعال میں تھیں۔

حضرت عُمر بن عبدالعزیر نظی اس طرح حکومت کی کہ لوگوں کو خلفائے راشدین کا زمانہ یاد آگیا۔ آپ رات کو شہر کے گشت کے لیے نکلتے تو پہرہ داروں کو حکم تھا کہ وہ آپ کو دیکھ کر کھڑے نہ ہوں۔ کو شش کرتے تھے کہ اپنے ملازموں کو پہلے خود سلام کریں۔

سرکاری چیزوں کے استعال میں احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک رات سرکاری چراغ کی روشن میں کام کررہے تھے کہ کوئی دوست کسی ذاتی کام سے ملنے آگیا۔ آپ نے چراغ بجُھا کر، اندر سے ذاتی چراغ منگوالیا اور پھر دوست سے باتیں شروع کیں۔ مشق

(الف) نیچ دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھیے:

ا- خلیفہ سلیمان بن عبدالملک اپنی موت کے وقت کس بات پرافسوس کررہا تھا؟

۲- ایک نوجوان عمر بن عبدالعزیر فیضات سے کیا کہا؟

س- حضرت عمر بن عبد العزيزُّ نے خليفہ بننے كے بعد سب سے پہلا كام كيا كيا؟

۳- حضرت عمر بن عبد العزیز کا دورِ خلافت اسلام کا سنهری دَور کیوں مانا جاتا ہے؟

۵- حضرت عمُر بن عبدالعزيزُ كي زندگي سے ہميں كياسبق ملتاہے؟

(ب) ذیل کے الفاظ کواپنے جملوں میں استعال سیجیے:

گشت- تقلید-حسرت-سکون-نامرادی

(ج) ا-میری دوات کہاں ہے؟ ۲-میں نے نیا قلم خریداہے۔

آپ نے مندرجہ بالا جملوں میں پڑھاکہ ہم نے "دوات" کو مؤنث اور "قلم" کو مذرّ استعال کیا ہے حالال کہ ان میں مذرّ یا مؤنث ہونے کی کوئی علامت نہیں۔ار دوز بان میں ہزاروں ایسے لفظ ہیں جن میں سے ہم کسی کو مذرّ استعال کرتے ہیں اور کسی کو مؤنث۔اب مندرجہ ذیل الفاظ میں سے مذرّ اور مؤنث علیحہ ہم کسے خدر اور مؤنث علیحہ ہم کسے :

سلطنت - قدم - لباس - نماز - قوت - سکون - خزانه - چراغ - کوشش -امامت - عاجزی

₩

سادگی کا بیہ حال تھا کہ کبھی کبھی آپ کے پاس ایک ہی گرتا ہوتا۔
ایک بار آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ مسلمانوں کا خلیفہ
جمعہ کی نماز میں امامت خود کرتا تھا۔ لو گوں نے دیر ہونے پر اعتراض کیا۔
عاجزی سے جواب دیا۔ "بھائیو، میرے پاس یہی ایک گرتا ہے۔ سو کھنے
میں دیر ہوئی، آئندہ خیال رکھوں گا۔"

حضرت عمر بن عبدالعزیز این حاکموں پرکڑی نظرر کھتے تھے۔ایک لمحہ
کے لیے بھی اللہ کے بندول سے غافل نہ ہوتے اور اس سلسلے میں اللہ سے
ڈرتے رہتے۔ آپ کی بیوی فاطمہ بنت عبدالملک کی گواہی ہے کہ آپ اللہ کے
خوف سے اپنے بستر میں کسی چڑیا کی طرح یوں کرزتے جیسے دم گھٹ رہاہو۔
جب خلیفہ ایسا ہو تو ظاہر ہے کہ دوسرے حاکموں کو بھی انسان کی
خدمت میں مزاآنے لگتا ہے یا مجبور ااس کی تقلید کرنی پڑتی ہے اور عمر بن
عبدالعزیز تو ہر معاملے سے واقفیت رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ دیکھتے ہی
د کیھتے یورامعاشر ہاسلامی رنگ میں رنگ گیا۔

حضرت عمُر بن عبدالعزیزٌ، حضرت عمُر فاروق ؓ کے یَر نواسے تھے۔
آپ الاھ بیں پیداہوئے اور او میں اپنے پیدا کرنے والے سے ملے۔
آپ نے کل چالیس سال کی عمر پائی، کیکن اپنانام ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔
تم سے کوئی پوچھے کہ کیادر پائی موجوں پر اپنانام لکھا جاسکتا ہے؟ تم کہوگے
"نہیں۔" مگر عُمر بن عبدالعزیرؓ جیسے لوگ وقت کے در پائی موجوں پر اپنا
نام لکھ جاتے ہیں اور وہ باقی رہتا ہے۔

#### . تعصب

انسان کی برترین خصلت سے تعصّب بھی ایک برترین خصلت ہے۔ یہ انسان کی تمام نیکیوں اوراس کی تمام خوبیوں کو غارت اور برباد کرتی ہے۔ متعصّب گو اپنی زبان سے نہ کچ گر اس کا طریقہ یہ بات جتلاتا ہے کہ عدل وانصاف کی خصلت جو عمدہ ترین خصا کلِ انسانی سے ہے، اس میں نہیں ہے۔ متعصب اگر کسی غلطی میں پڑتا ہے تو انسانی سے ہے، اس میں نہیں ہے۔ متعصب اگر کسی غلطی میں پڑتا ہے تو ایپ تعصّب کے سبب اس غلطی سے نکل نہیں سکتا، کیوں کہ اس کا تعصّب اس کے برخلاف بات کے سننے اور سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور اگروہ کسی غلطی میں نہیں ہے، بلکہ سچی اور سید ھی راہ پر ہے تو اس کے فائد ہے اور اس کی فیکی کو چھلنے اور عام ہونے نہیں دیتا کیوں کہ اس کے خالفوں کو اپنی غلطی پر متنبہ ہونے کاموقع نہیں ماتا۔

تعصّب انسان کو ہزار طرح کی نیکیوں کے حاصل کرنے سے بازر کھتا ہے۔اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی کام کونہایت عمدہ اور مفید سمجھتا ہے گر صرف تعصّب سے اس کواختیار نہیں کر تااور دیدہ دانستہ بُرائی میں گر فتار اور بھلائی سی بیزار رہتا ہے۔

ہنر، فن اور علم الیی عمدہ چیزیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک چیز کو

نہایت اعلیٰ درجے تک حاصل کرناچاہیے۔ مگر متعصب اپنی بدخصلت سے ہرایک ہنر، فن اور علم کے اعلیٰ درجے تک پہنچنے سے محروم رہتا ہے۔ مجھ کو اپنے ملک کے بھائیوں پر اس بات کی بد گمانی ہے کہ وہ بھی

مجھ کو اپنے ملک کے بھائیوں پر اس بات کی برگمائی ہے کہ وہ بھی تعصّب کی بد خَصلت میں گرفتار ہیں اور اس سبب سے ہزاروں فسم کی بھلائیوں کے حاصل کرنے سے اور دنیا میں اپنے شیئ ایک معرّز قوم کو دکھانے سے محروم اور ذلت وخواری اور بے علمی اور بے ہنری کی مصیبت میں گرفتار ہیں اور اس لیے میری خواہش ہے کہ وہ اس بدخصلت سے نکلیں اور علم وفضل اور ہنر و کمال کے اعلیٰ در ہے تک پہنچیں۔

دنیامیں کوئی قوم الیی نہیں ہے جس نے خود ہی تمام کمالات اور تمام خوبیاں اور خوشیاں حاصل کی ہوں، بلکہ ہمیشہ ایک قوم نے دوسری قوم سے فائد ہا ٹھایا ہے۔ مگر مُتعصب شخص ان نعمتوں سے بدنصیب رہتا ہے۔

اس کی مثال ایک ایسے جانور کی ہوتی ہے جواپنے ربوڑ میں ملار ہتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کے ہم جنس کیا کر رہے ہیں؟ بُلبل کیا چپچہاتی ہے اور قُمری کیا غُل مچاتی ہے۔ قُمری کیا غُل مچاتی ہے۔ قُمری کیا غُل مچاتی ہے۔

₩

# ڈاکٹر غلام مصطفٰی خاں وطن کی خاطر

پہلی جنگ عظیم ۱۹۱۴ء سے پہلے لیبیا میں تُرکی کی حکومت تھی۔اُس زمانے میں اس حکومت کو خلافت عثانیہ کہا جاتا تھا۔ اٹلی کی حکومت نے ملک گیری کی ہوس میں لیبیا کے شہر طرابلس پر حملہ کر دیا۔اس کے جواب میں لیبیا کے مسلمان، وشمن کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے۔ پورے ملک کی فضالِن نعروں سے گونج أنھى:

وطن کی محبّ ،ایمان کا جزوہے۔

ہماراوطن خدا کی امانت ہے۔

وطن کادِ فاع کرو۔

غیر کی محکومی، غلامی ہے۔

حق کی حفاظت کے لیے جہاد فرض ہے۔

حق کے لیے جان دیناشہادت ہے۔

شہادت سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔

ان نعروں نے بورے ملک میں جہاد کے لیے ولولہ پیدا کر دیا۔ دُور دُور سے عربوں کے قبیلے آ آ کر جمع ہونے لگے۔ان میں مَر دوں کے علاوہ خواتین بھی تھیں۔میدانِ جنگ میں مرد، دشمنوں سے لڑتے اور خواتین، زخمیوں کی مرہم پٹی اور تیار داری کر تیں۔ان خواتین کے ساتھ ایک پگی

(الف) تعصّ کے نقصانات بیان کیجے۔

(ب) خالی جگہیں مناسب الفاظ سے پُر کیجیے:

محروم - فائده - حاصل - جانور

ا- تعصّب انسان کونیکیوں کے \_\_\_\_ کرنے سے بازر کھتاہے۔

۲- دنیاکی ہر قوم دوسری قوموں سے \_\_\_\_ اُٹھاتی ہے۔

س- مُتعصّب علم کے اعلیٰ درج تک چہنچنے سے رہتا ہے۔

ہ- مُتعصّب کی مثال ایک کی سی ہے۔

(ج) ان الفاظ كوايخ جملول مين استعال يجيح:

ہنر - علم - انصاف - ترقی - اخلاق

(د) کم از کم یاخچ ایس باتیں بتایئے جن سے انسان کو بیخا چاہے۔

(ه) آپ مندر جه ذیل جملوں پر غور کیجیے:

ا- اس نے کتاب پڑھی۔ ۲- وہ کتاب پڑھتاہے۔

آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پہلے جملے میں فعل ماضی استعمال کیا گیا ہے۔

کیکن دوسرے جملے میں فعل حال ہے۔

آپ بھی مندر جہ ذیل جملوں کو ماضی سے حال میں تبدیل کر کے کھیے:

ا- اس كابھائى ڈاكٹر تھا۔

۲- انھوں نے ایک مکان تعمیر کیا۔

۳- ہم نے اسے راور است پر لانے کی کوشش کی۔

۴- آپ بہاں بیٹے کیاکررہے تے؟

۵- وه کتاب پڑھ چکا تھا۔

فاطمہ بنت عبداللہ بھی تھی۔اُس نے زخمیوں کو پانی پلانے کی ذمے داری قبول کی تھی۔

ایک دن جنگ زوروں پر تھی۔ مشین گنوں سے گولیوں کی بارش ہورہی تھی۔ تو پیں آگ اگل رہی تھیں۔ جگہ جگہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عجابدین بڑی ہے جگری سے لڑرہے تھے۔ فاطمہ کے کندھے پر مشک اور ہاتھ میں پیالہ تھا۔ جو مجاہد زخم کھاکر گرتا، یہ پٹی بجلی کی طرح لیک کراس کے پاس پہنچتی اور اپنے نتھے ہاتھوں سے پانی پلاتی۔ ایک ترک افسر نے جو اُسے دیکھا تو چیج کر کہا۔ "او پکی! نکل جا، جانتے بُوجھتے موت کے منہ میں جارہی ہے۔ دیکھتی نہیں، گولیوں کی بارش ہورہی ہے۔"

فاطمہ نے کہا: "میرے وطن کی حفاظت کرنے والے مجاہد زخمی ہورہے ہیں۔اُن کے حلق، پیاس سے خشک ہورہے ہیں۔اُنھیں پانی پلانا میرافرض ہے۔ میں اپنافرض چھوڑ کر نہیں جاستی۔ میں موت سے نہیں ڈرتی۔" یہ کہہ کروہ نظروں سے غائب ہوگئی۔

شام ہونے کو تھی لیکن جنگ کا زور نہیں ٹوٹا تھا۔ موقع پاتے ہی مجاہدین دشمن کی فوج میں گھس پڑے اور اُن کی صفیں اُلٹ کرر کھ دیں۔ رخمی مجاہد، زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ وہاں فاطمہ نہ معلوم کس طرح پہنچ گئے۔ وہ زخمی مجاہدوں کو پانی پلانے کی دُھن میں تھی۔اُس نے ایک زخمی کے منہ میں بانی کی مشک لگادی۔اُس کے حالت سے ابھی تھوڑا سا یانی بھی

نہیں اُترا تھا کہ ایک وشمن نے اُس کی چاور پکڑی۔ فاطمہ نے چھڑانی چاہی لیکن وہ چھڑانہ سکی۔ پاس ہی ایک زخمی مجاہد کی تلوار پڑی ہوئی تھی۔ اُس نے تلوار اُٹھا کر دشمن کے دائیں ہاتھ پر بھر پور وار کیا جس سے وہ کٹ گیا۔ بگی کی چاور تو چھوٹ گئی، مگر اسنے میں ایک دوسرے دشمن نے اُس پر وار کردیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ ایسی حالت میں بھی اُسے اپنے فرض کر دیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ ایسی حالت میں بھی اُسے اپنے فرض کے ادا کرنے کی وُھن تھی۔ چل نہیں سکتی تھی تو سرکتے ہوئے ہی بڑی مشکل سے ایک زخمی مجاہد کے پاس پہنچی۔ اُسے پانی پلانا چاہا لیکن چکرا کر مشکل سے ایک زخمی مجاہد کے پاس پہنچی۔ اُسے پانی پلانا چاہا لیکن چکرا کر گریڑی اور اللہ کی راہ میں جان دے دی۔



(الف) نیجے دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھیے:

ا- پہلی جنگ عظیم سے پہلے لیبیایر کس کی حکومت تھی؟

۲- جب اٹلی نے لیبیا پر حملہ کیا تو وہاں شہر شہر ، گاؤں گاؤں کیا نعرے گو شجنے
 کگے ؟

س- فاطمه بنت عبدالله نے الله کی راه میں کس طرح اپنی جان قربان کی؟

۷- لیبیای اس عظیم مجاہدہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتاہے؟

(ب) بدالفاظ اپنجملوں میں استعال کیجیے:

حکومت-ولولہ-بے جگری-ہراساں-ہٹگامہ-مجاہد

#### ڈیٹی نذیراحمہ

## آتش بازی

اصغری سوچ رہی تھی کہ میاں کو انار پٹاخوں سے کس طرح باز رکھوں گی۔ آخرکاراس حکمتِ عملی سے اصغری نے میاں کو سمجھایا کہ بات بھی کہہ دی اور میاں کو ناگوار بھی نہ ہوا۔ مجد کامل کے سامنے چھٹر کر محمودہ سے بچ چھا۔ "کیوں بُوا! تم نے شب برأت کے واسطے کیا تیاری کی ؟" محمودہ بولی: "بھائی انار، پٹانے لائیں گے توہم کو بھی دیں گے۔" ابھی مجمودہ بولی: "بھائی انار، پٹانے لائیں گے توہم کو بھی دیں گے۔" وضول چیز تمھارے واسطے کیوں لانے لگے ؟ محمودہ! انار پٹاخوں میں کیامزا فضول چیز تمھارے واسطے کیوں لانے لگے ؟ محمودہ! انار پٹاخوں میں کیامزا ہوتا ہے؟"

محودہ- "بھائی جان، جب انار پٹانے چھوٹتے ہیں تو کیسی بہار ہوتی ہے۔"

اصغری- "محلے میں سیروں انار چھوٹیں گے، کوٹھے پر سے تم بھی دیکھ لینا۔"

محمودہ- "واہ! اور ہم نہ چھوڑیں؟" اصغری- "تم کوڈر نہیں لگتا۔" محمودہ- "میں اپنے ہاتھ سے تھوڑ ہے ہی چھوڑتی ہوں۔" اصغری- "پھر جس طرح تم نے اپنے انار چھوٹتے دیکھے ویسے ہی

- (ج) پاکستان کے ایسے پانچ مجاہدوں کے نام کھیے جھوں نے وطن کی خاطر اپنی جان قربان کردی۔
  - (د) مندرجه ذیل جملون پرغور سیجیے:
    - ا- يهال بيھ جاؤ۔
    - ۲- يهال نه بينظو

آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پہلے جملے میں کام کرنے کے لیے کہا جارہاہے لیکن دوسرے جملے میں کام نہ کرنے کے لیے کہا جارہا ہے۔ چنال چہ "بیٹھ جاؤ" فعل امر ہے اور "نہ بیٹھو" فعل نہی۔

اب آپ مندرجہ ذیل جملوں میں فعل ِامر کو فعل نہی میں اور فعل نہی کو فعل ِامر میں بدلیں۔

- ا- آپ به مکان خرید کیس۔
- ۲- اس شخص کو قرضه نه دو۔
  - س- باغ میں بودے لگاؤ۔
  - ۳- مسجد کی طرف دیکھو۔
- ۵- اس جلسے میں شرکت نہ کرو۔

مشق

(الف) ینچ دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھے: ا- اصغری، محمّد کامل کو کس چیز سے بازر کھنا جاہتی تھی؟ ۲- محمّد کامل کی ماں کس وجہ سے پریشان تھیں؟ (ب) ذیل کے الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجے: توبه-فضول- كليل- أداس- خوف (ج) لفظ بنائي جيسے "انار" سے "انارول" \_ (د) پتنگ بازی کے نقصانات پر ایک مکالمہ کھے۔ (ه) نیج دی ہوئی خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پُر کیجے: ا- اس نے بات قبول کر ۲- میں نے انار منگا س- محمودہ نے پٹانے خرید س- کیاتم نے کلیاں چُن (ليس - ليے - لي - ليا)

محلّے کے ،اور محمودہ سنو! یہ بہت بُرا کھیل ہے۔اس میں جل جانے کاخوف ہے۔ایک مرتبہ ہمارے محلّے میں ایک لڑکے کے ہاتھ میں انار پھٹ گیا تھا۔ دونوں آئکھیں بھوٹ کر چوبیٹ ہو گئیں۔اس کو دیکھنا بھی ہے تو دُور سے دیکھو۔اور ہاں، محمودہ تم امال جان کا حال دیکھتی ہو،اُداس ہیں یا نہیں۔" محمودہ - "اُداس توہیں۔"
اصغری - "کبھی تم نے یہ بھی غور کیا کہ کیوں اُداس ہیں؟"

اصغری- "مجھی تم نے یہ بھی غور کیا کہ کیوںاُداس ہیں؟" محمودہ- "بیہ تومعلوم نہیں"۔

اصغری- "واه،اس پرتم کهتی ہو کہ امال کو بہت چاہتی ہوں۔" محمودہ- "اچھی بھانی جان! امال کیوں اُداس ہیں؟"

اصغری- "خرچ کی تنگی ہے۔ مہاجن قرض نہیں دیتا۔ اِس سوچ میں ہیں کہ اگر محمودہ اناروں کے واسطے ضد کرے گی تو کہاں سے منگا کر دوں گی۔"

محمودہ- "توہم انار نہیں منگائیں گے"۔
اصغری- "شاباش! شاباش! تم بہت ہی اچھی بیٹی ہو"۔
اصغری نے محمودہ کو پیار کیا۔ محمد کامل چپ بیٹھا ہوا یہ سب باتیں سن
رہا تھا۔ چوں کہ بات معقول تھی اس کے دل نے قبول کرلی اور اُسی وقت
نیچے اُتر کرماں کے پاس گیا اور کہا "اماں میں نے سناتم شب برات کی سوچ
میں بیٹھی ہو توبی میری فکر نہ کرو۔ مجھ کو انار پٹانے در کار نہیں اور محمودہ بھی
کہتی ہے کہ میں نہیں منگاؤں گی اور ہم دونوں نے توبہ کرلی ہے۔"

اور قائدًا عظم کے پرستار اور جال نثار ساتھی نواب بہادریار جنگ۔

درویش صفت رئیس بہادر یار جنگ بر صغیر کی مشہور ریاست حیدر آباد دکن میں پیدا ہوئے۔ وہ میٹرک کے طالب علم تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد نے جاگیر بھی چھوڑی اور قرضہ بھی۔ نوجوان بہادر خان نے اخراجات میں کی کی اور جلد ہی سارا قرضہ اداکر دیا۔ قدرت نے محد بہادر خان کو قوم کی بھلائی کے لیے پیدا کیا تھا۔ قدرت نے محد بہادر خان کو قوم کی بھلائی کے لیے پیدا کیا تھا۔ چنال چہ اُنھوں نے مجلس تبلیخ اسلام کے نام سے ایک انجمن بنائی۔ ساری ریاست کا دورہ کیا اور جگہ جگہ اسلام کا پیغام پہنچایا۔ آپ کی زبان شیریں تھی اور تقریر میں جادو کا اثر تھا۔ ایک بار حیدر آباد دکن کے حاکم "نظام" خاموشی سے آئے اور اُن کی تقریر سنی۔ تقریر کا ایسا اثر ہوا کہ بے اختیار آگھوں میں آنسوآ گئے۔ نظام حیدر آباد نے ان کی قومی خدمات کو سراہتے ہوئے آخیں "بہادریار جنگ اکا خطاب دیا۔

بہادر یار جنگ مسلم لیگ کے عظیم رہنما تھے۔ قائد اعظم انھیں اپنا دوست اور سپاہم درد سبجھتے تھے اور قومی معاملات میں ان کی رائے کا بڑا احترام کرتے تھے۔ بہادر یار جنگ مسلم لیگ کے جلسوں میں تقریر کرتے تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے آتش فشاں پہاڑ سے لاوا اُبل رہا ہو۔ مسلم لیگ اور تحریکِ پاکستان کو کامیاب بنانے میں دوسری بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ بہادریار جنگ کی پُرجوش تقریروں کا بھی بڑا حصہ ہے۔

بہادریار جنگ ایک نڈر مجاہد تھے۔جو کچھ محسوس کرتے، بے خوف

#### بهادر يار جنگ

آیئے، آج سے تقریباً نصف صدی پیچھے چلتے ہیں۔ تحریب پاکستان اینے شباب پر ہے۔ بستی بستی، شہر شہر "لے کے رہیں گے پاکستان" کی آواز گُونج رہی ہے۔اسی دور کی بات ہے، مسلم لیگ کے پرچم گلے ایک عظیم الشان جلسه ہور ہاہے۔ وسیع و عریض میدان لو گوں سے کھیا گھے بھرا ہواہے۔تاحد نظر سر ہی سر نظر آرہے ہیں۔لوگ اپنے محبوب رہنمااور قوم کے ایک عظیم شُعلہ بیان خَطیب کی تقریر سننے کے لیے بے تاب ہیں۔ انھی اس نے تقریر شروع ہی کی تھی کہ بادل گھر آئے اور بوندا باندی شروع ہو گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ دھیرے د هیرے لوگ اِد هر اُد هر بھا گئے لگے اور جلسہ کچھ در ہم بدر ہم ساہونے لگا کہ اتنے میں شیر کی سی دھاڑ کے ساتھ فضا میں ایک آواز گو نجی اور لوگ خاموش ہو گئے۔جواد ھر اُد ھر چلے گئے تھے وہ بھی کھلے میدان میں آ گئے۔ جو چھتریاں کھل گئیں تھیں وہ بند ہو گئیں۔ سریہ بجلی کڑ کتی اور بادل گرجتے رہے۔ تقریر کرنے والا تقریر کر تار ہااور سننے والے سنتے رہے اور رہ رہ کے اللّٰدُا کبر کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ آخر بارش خود ہی تھک ہار کر تھم گئی۔ یہ تھا تقریر کااثر،اور یہ تھے بریصغیر پاک وہند کے بے مثال مقرّر

#### مشق

(الف) نیج دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھیے:

ا- نظام و کن نے محمد بہادر خال کو بہادریار جنگ کا خطاب کیوں دیا؟

٢- بهادريار جنگ كے بارے ميں قائد اعظم كے كيا خيالات تھ؟

س- بہادر یار جنگ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ماتا ہے؟

(ب) "حاكم" كلمه اسم ہے جس سے كلمه صفت "حاكمانه" بناہے۔

آپ نیچ دیے ہوئے الفاظ سے اسی طرح صفت بنایے:

بزول-مجاہد-جاہل-ظالم-رئیس-بہادر-بے باک

(ج) ذیل کے الفاظ اپنے جملوں میں استعال کیجئے:

اصلاح-سيرت -اعتراف-ماحول-خامي

(د) بہادریار جنگ کی قومی خدمات پر چند جملے کھیے۔

(ه) مذکر کے مؤنث اور مؤنث کے مذکر بنایئے:

د هوبی -استاد - ہاتھی - چڑیا- نائی -خادم - بیگم - فقیر - مالی - رانی - خانم

ہوکر کہہ دیتے۔ جہال کہیں انھیں خرابی نظر آتی، اسے بیان کردیتے۔
اُنھوں نے حیدرآباد دکن کے ریاستی ماحول کے خلاف بھی بے باکانہ آواز
باند کی اور غیر ملکی حکمر انوں کو بھی للکارا۔ اس صاف گوئی اور بے باکی کا نتیجہ
یہ ہوا کہ 'نظام' حیدرآ بادان سے ناراض ہوگئے مگر بہادر یار جنگ نے ان
کے حاکمانہ رویے کی کوئی پروانہ کی اور اپنے کام میں لگے رہے۔ جب اُنھوں
نے یہ دیکھا کہ خطاب اور جاگیر قومی خدمت کے راستے میں رکاوٹ ہے تو
اُنھوں نے اپنا خطاب اور جاگیر واپس کردی۔ اس پر لوگوں نے اُنھیں
مبارک باد کے خطوط بھیجے۔ انسان کی عربت، خطاب اور جاگیر سے نہیں بلکہ
خدمت اور ایثار سے ہوتی ہے۔

بہادر یار جنگ نے بڑی مصروف زندگی گزاری۔ اُنھوں نے مختلف ریاستون میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع کیا اور ان میں بیداری پیدا کی۔ قومی کاموں میں دل کھول کر حصّہ لیا۔ وہ ارادے کے پیداری پیدا کی۔ قومی کاموں میں دل کھول کر حصّہ لیا۔ وہ ارادے کے پیّے، حوصلے کے مضبوط اور سیّے مسلمان تھے۔ جو شخص ان سے ایک د فعہ مل لیتا،ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ وہ ساری زندگی مسلمانوں کی ترقی کے لیے کوشش کرتے رہے۔

بہادریار جنگ کا نقال ۲۵/ جون ۱۹۴۴ء کو ہوا۔انقال کے وقت اُن کی عمر صرف انتالیس سال تھی مگر اتنی سی عمر میں وہ ایسے کارنامے انجام دے گئے جوان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔

۔

## قائدًا عظر سے پہلی اور آخری ملاقات

قائرِ اعظم کا انتقال ہوا۔ ان دنوں میں کراچی میں رہتا تھا۔ مرت کے لحاظے اس واقعہ کوچو بیس برس گزر چکے ہیں۔حالات کے لحاظ سے بیہ بات اور زیادہ پُرانی لگتی ہے۔ میں سوچتا ہوں توبات کل کی معلوم ہوتی ہے۔ کراچی جسے پاکستان کادارالحکومت بنایا گیا تھا،ایک جھوٹااور صاف ستھرا ساشہر ہواکر تا تھا۔اس شہر کو آج کل کے شہر سے صرف یہ نسبت ہے کہ وہ تھی اسی جگہ آباد تھا۔اس شہر کے وہ علاقے جہاں ہُو کا عالم ہوا کرتا تھااور جن کاحق ملکیت بیس پیسے فی گزے حساب سے ایک پوری صدی کے لیے مل جانا تھا، آج وہاں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی اور میونسپل کارپوریشن وہاں موٹر کار روک لینے پر ایک روپیہ فی گھنٹہ ہر جانہ وصول کرتی ہے۔ جب اس شہر کے دن بدلے تواس کے حصے میں حکومت اور دولت کے ساتھ ایک ہجوم بھی آیا۔ اگرچہ دار الحکومت بنے ہوئے اسے مشکل سے ایک سال ہوا تھا، مگر ہجوم کا یہ عالم تھا کہ ہمارے مالک مکان نے عمارت کے ایک ایک حصے کو علیٰحدہ علیٰحدہ ماہانہ، یومیہ اور گھنٹوں کے حساب سے کرائے پر چڑھایا ہوا تھا۔ ہم تین دوست پاکستان چوک کے ایک فلیٹ کی

نجلی منزل کے ایک کمرے میں رہتے تھے۔ ہمارے کمرے کی دو کھڑ کیاں
سڑک پر کھاتی تھیں، جن میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ مالک مکان
کھڑکی کی بیہ سلاخیں رات کو کرائے پر اُٹھا دیتا تھا۔ ہم کھڑ کھی کھول کر
سوتے اور رات کو سائیکل رکشا والے اپنی اپنی رکشاان سلاخوں سے باندھ
دیتے تاکہ چوری نہ ہو جائیں۔ منہ اندھیرے وہ آ ہنی زنجیریں اور تالے
کھولتے اور اُن کے شور سے ہماری آ نکھ کھل جاتی۔ اخبار والا بھی اسی کھڑکی
سے اخبار اندر چار پائی پر ڈال جاتا اور ہم صبح اُٹھتے ہی اخبار پڑھنا شروع
کردیتے۔

اس روز کچھاور ہی نقشہ تھا۔ صبح آئی مگر خالی ہاتھ اور بہت دیر سے۔ آئکھ کھلی تورکشاز نجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ دودھ ڈبل روٹی والا اور صبح کے دوسر ہے پھیری والے غیر حاضر تھے۔ سڑک سنسان تھی، علی الصباح کی آوازیں خاموش تھیں۔ زندگی اور معمول کے آثار صرف اتنے تھے کہ کھڑکی میں ڈان اخبار رکھا ہوا تھا اور اس میں سیاہ حاشیے کے ساتھ قائدِ اعظم کے انقال کی خبر درج تھی۔ اب سمجھ میں آیا کہ سناٹا کیوں طاری ہے۔ جو شخص بھی جاگا اور اس نے یہ خبر سنی، وہ سکتے میں آگیا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اپنے غم کا اظہار کیسے کریں۔ تھڑی دیر کے بعد جیسے کراچی بھر کے لوگوں کی سمجھ میں بیک وقت ایک ہی بات آئی۔ وہ گھروں سے دیوانہ وار لوگوں کی سمجھ میں بیک وقت ایک ہی بات آئی۔ وہ گھروں سے دیوانہ وار کیلے اور گور نر جزل ہاؤس کی طرف رُخ کرلیا۔ گور نر جزل ہاؤس کے باہر

بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ وہاں پورچ میں قائدِ اعظم کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ لوگ قطار اندر قطار وائی ایم سی اے کے بالمقابل در وازے سے داخل ہوتے اور جم خانہ کلب کی جانب گیٹ سے باہر چلے جاتے۔ گفٹوں بعد میری باری آئی۔ جب لمحہ بھر کے لیے میں جموم کے ریلے کے ساتھ پورچ سے گزراتو وائیں طرف قائدِ اعظم کی میت کفن میں لیٹی ہوئی رکھی تھی۔ ذر اسا چہرہ کھلا تھا اور اسے دیکھنے کے باوجود مجھے قائدِ اعظم کی موت کا یقین نہ آیا۔ یہ چہرہ مجھے ناآشناسالگا۔

میں نے قائدِ اعظم کو پہلی بار ۱۹۳۸ و کو دیکھا تھا۔ علی گڑھ کے چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر ایک چھوٹا سا بہوم جمع تھا۔ ریل آئی تواس بہوم میں ذراسی بلچل ہوئی۔ پہلے درجے کے ڈبے سے جو شخص نکلاوہ کسی تکلف یا توقف کے بغیر سیدھالو گوں کے دِلوں میں اُتر گیا۔ روش بیعنوی چہرہ، چیکدار آئکھیں اور گو نجدار آواز، کم گواور کم آمیز، خاموشی میں باو قار اور گفتگو میں بارعب۔ اِستادگی میں اسنے سیدھے کہ اپنی بلند قامت سے بلند تراور اپنی پختہ عمر سے کم تر لگتے تھے۔ کوئی شخص ان کی مقناطیسیت سے بلند تراور اپنی پختہ عمر سے کم تر لگتے تھے۔ کوئی شخص ان کی مقناطیسیت سے بخت سکااور ہر شخص ان کی برتری کا قائل ہوگیا۔

چند ماہ بعد قائدِ اعظم دوبارہ علی گڑھ آئے۔ ابھی قرار دادِ پاکستان کے پیش کرنے اور منظور ہونے میں سال بھر پڑا تھا مگر قائدِ اعظم برِ عظیم کے مسلمانوں کے واحد اور سب سے بڑے رہنما تسلیم کیے جاچکے تھے۔ یہ وہ

شب وروز تھے جب قائدِ اعظم کی شہرت اور ان کی جماعت کی مقبولیت کو دن دونی اور رات چو گنی ترقی نصیب تھی۔ چند ہی مہینوں میں اتنافرق پڑا کہ سارے شہر اور یونی ورسٹی کے مسلمان ریلوے اسٹیشن پر اُنٹر آئے۔سب ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی فکر میں تھے۔ بچوں نے بچہ مسلم لیگ بناڈالی۔ نوجوانوں نے گاہے گاہے جان کی قربانی دینی شروع کردی۔ بوڑھوں نے مسلم لیگ کی رکنیت کے فارم پُر کردیے۔ آخر پردہ دار عور تیں کیوں پیچھے رہ جاتیں، اُنھوں نے بھی یونین ہال میں قائدِ اعظم ؒ کے لیے جلسہ کر ڈالا۔ یو نین ہال کی سڑک پر پہلی بار تانگوں کی قطار لگ گئے۔ان تانگوں پر بلنگ کی سفید جادریں ہندھی ہوئی تھیں اور اندر سواریاں بر قع بہنے ہوئے تھیں۔ ہال میں ڈائس کے پیچیے چقیں لگی ہوئی تھیں،ان کے پیچیے عور تیں اور لڑ کیاں آکر بیٹھ گئیں۔ خواتین کا ایسا جلسہ اس سے پہلے تبھی نہیں ہوا تھا۔ پر دہ دار عور توں کا جوش و خروش اور ان کی تعداد دیکھ کر یقین ہو گیا کہ اب مسلم سیاست میں پوراانقلاب آ چکا ہے۔ قائدِاعظم اس بار علی گڑہ کیا آئے کہ لوگ سر ستید کے خواب کی تعبیر اور اقبال ؓ کے اشعار کی تا ثیر کاذ کر کرنے لگے۔

جلسہ ختم ہواتو قائدِ اعظم سُبزہ زار میں ایک کرسی پربیٹھ گئے۔ وہاں بہت سے گروپ فوٹو لیے گئے۔ تصویر کشی ختم ہوئی تو لڑکے لڑکیاں اپنی اپنی آٹو گراف اہم لے کر آئے۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ قائدِ اعظم مُنانگ پرٹانگ

- ۲۰ <u>۱۹۳۸</u> میں جب قائدِ اعظم علی گڑھ آئے، اس وقت کا منظر اور ان کی شخصیت کو مصنف نے کس انداز میں پیش کیاہے؟ بیان کیجیے۔
- ۵- جب قائدِ اعظم ُ دوبارہ علی گڑھ آئے تو بچوں، عور توں اور مردوں نے ان کی کس طرح پذیرائی کی ؟
  - (ب) متضادبتائيئة: پُرانی-کلی-دور-رات-شهر-خالی-کُطلی-زندگی-ستّاٹا
- (ج) مندرجه ذیل الفاظ اپنے جملوں میں استعال کیجیے که مفہوم واضح ہو جائے: مدّت، نسبت، ہجوم، مُنه اند هیرے، علی الصّباح، حاشیے، قطار اندر قطار، یقین، ناآشا، کم گو، کم آمیز۔

رکھے ہوئے تھے اور آٹو گراف البم اپنے پہلوپر رکھ کر دستخط کر رہے تھے۔ یہ بات شاید انھیں ناگوار تھی اور یوں لگتا تھا کہ وہ اُٹھنا چاہتے ہیں۔ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ کہیں ایسانہ ہو کہ وہ اُٹھ جائیں اور میں آج ان کے دستخط حاصل نہ کرسکوں۔ یہ دستخط میرے لیے بہت اہم تھے کیوں کہ میں نے پر وفیسر ابراہیم شاکیوچن کے دستخط عاصل کرنے کے بعد پہلی بارکسی بڑے آدمی سے اس کے دستخط چاہے تھے۔ کیوچن مجھے اپنے گھر کے صحن میں آرام سے چائے پیتے ہوئے ملے ہوئے ملے سے ہاس لیے دستخط چاہے میں نہ آئی۔ قائد اعظم آکے جو نے ماس لیے دستخط لینے میں کوئی دِقت پیش نہ آئی۔ قائد اعظم آکے جائے ہیں چاہئے والے بے شار تھے اور ہر ایک ان کی توجہ حاصل کرناچاہتا تھا۔ میں نے گھر اکر اہم قائد اعظم آکے سامنے کر دی، وہ ابھی دوسری البم پر دستخط کر رہے تھے۔ ایک رُعب دار آواز آئی Wait کے سامنے کر دی، وہ ابھی دوسری البم پر دستخط کر دہے۔ آٹو گراف البم لی اور دستخط کر دیے۔ یہ ۲/ اپریل ۱۹۳۹ء کی بات ہے۔

#### مشق

- (الف) نیچ دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھیے:
- ا- مصنّف نے قدیم اور جدید کراچی کاجو موازنہ کیاہے، اُسے آپ اپنے الفاظ میں کھیے۔
  - ٢- جب لو گوں كو قائدِ اعظم م كانتقال كى خبر ملى تو كياساں تھا؟
    - س- مصنف نے قائرِ اعظم گاآخری دیدار کس طرح کیا؟

# فُصنول رسميں

خداکا کرنا کیا ہوا کہ سر دیوں میں بارش بہت زور کی ہوئی اور ہُوا بھی بہت خداکا کرنا کیا ہوا کہ سر دیوں میں بارش بہت زور کی ہوئی اور ہُوا بھی بہت شمنڈی چلی۔ جتن کی ماں بڑھیا اور کمزور تو تھی ہی، اُسے نمونیا ہوگیا۔ سیدھاڈا کٹر کے پاس گیا۔ اگر آج سے پہلے کوئی عزشت نگر میں بیار پڑتا تواس کا علاج تعویذ گنڈ ہے یا جادو کی جھاڑ پھونک سے ہوتا تھا۔ لیکن اب لوگوں کو معلوم ہوگیا تھا کہ بیاری کے لیے دواکی ضرورت ہے، جو ڈاکٹر صاحب ہی دے سکتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب نے جمن کی ماں کا علاج بہت دھیان سے کیا۔ لیکن جب خدا کا حکم ہو جاتا ہے تو کوئی موت کو ٹال نہیں سکتا۔ دس دن بیار رہ کر وہ بے چاری مرگئی۔

عز "ت گرمیں دوسرے گاؤں کی طرح یہ دستور تھا کہ مرنے جینے کے موقعوں پر بہت ہی نضول رسموں پر روپیہ ضائع کیا جاتا تھا۔ جب جن کی ماں مری تو برادری والوں نے اُس سے بھی کہا کہ اپنی ماں کے مرنے پر بہت دھوم کی دعوت کرے، جس میں ساری برادری جمع ہواور سب مل کر گھی چاول کھائیں۔اس وقت جمین کا ہاتھ تنگ تھا۔ فصل بھی ابھی نہیں اُٹھی ضحی،اس لیے اُسے یہی سُو جھی کہ زمیندارہ بینک سے روپیا قرض لے لے۔ تھی،اس لیے اُسے یہی سُو جھی کہ زمیندارہ بینک سے روپیا قرض لے لے۔ یہ سوچ کر جمین سیدھاڈاکٹر کے پاس پہنچا اور اپنی برادری والوں کے تقاضے یہ سوچ کر جمین سیدھاڈاکٹر کے پاس پہنچا اور اپنی برادری والوں کے تقاضے

کاساراحال سنایا۔ ڈاکٹر صاحب نے جمن کی باتیں سن کر کہا: "دیکھو جمّن، تم بُرامت ماننا، میں تمھارے ہی فائدے کی بات کہہ رہا ہوں۔ تم خود ہی سوچو، ایک تو تمھاری بے چاری مال مرگئ اور ساراگاؤل تم سے ہی اُلٹی دعوت مانگ رہا ہے۔ یہ کہال کادستور ہے۔ برادری والوں کا کیا وہ۔ وہ تو کھا پی، مونچھوں پر تاؤ دے کر چلتے بنیں گے اور اس دعوت کا سارا خرچ تم پر پڑے گا، جس کا قرضہ لینے سے نہیں بڑے گا، جس کا قرضہ لینے سے نہیں روکتا، لیکن قرضہ ایسے کام کے لیے لو، جس سے شمصیں فائدہ ہو۔ اس دعوت سے شمصیں کیا فائدہ ہو گا۔ صرف چند دن کے لیے برادری میں نام ہو جائے گا اور اس کے بعد لوگ اس بات کو بھول جائیں گے "۔

جمن نے گردن جھکادی لیکن اس کے چہرے سے ایسامعلوم ہواتھا کہ بہت سوچ میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات تاڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں ایک نئ بات آگئی۔ انھوں نے جمن سے کہا کہ کیوں جمن شخصیں یاد ہے کہ جب زمیندارہ بینک ہم نے کھولا تھا توسب برادری نے مل کر قشم کھائی تھی کہ ساہوکار سے کبھی روپیاقرض نہیں لیں گے۔

جمتن نے جواب دیا: سر کاریاد کیوں نہیں۔سب سے پہلے میں نے ہی بیات م کھائی تھی۔

ڈاکٹر صاحب بولے: "پھرتم روپیاز میندارہ بینک سے ہی لوگ یا ساہو کارسے؟"

جمن بولا: سر کاراس لیے توآیا تھا کہ زمیندارہ بینک سے روبیا قرض

لے لوں۔"

ڈاکٹر صاحب نے کہا: "جن"! زمیندارہ بینک شمصیں اس فضول رسم کے لیے روپیا قرض نہیں دے سکتا۔ کیوں کہ اس کے قانون میں سب سے پہلے یہ لکھاہے کہ زمینداروں کوروپیا صرف کھیتی باڑی یااورایسے کاموں کے لیے قرض دیا جائے گا، جس سے انھیں فائدے کی اُمید ہواور بُری رسموں کے لیے قرض دیا جائے گا، جس سے انھیں فائدے کی اُمید ہواور بُری رسموں کے لیے ایک بیسہ بھی نہیں ملے گا۔ بتاؤاب کیا کہتے ہو؟"

جمن نے خوش ہو کر کہا"بس سر کاراب میں نے گیا۔اب میں برادری سے جاکر کہہ دوں گا کہ روپیا مجھے اس دعوت کے لیے قرض نہیں مل سکتا اور ساہو کارسے لینے کی ہم سب نے قسم کھالی ہے۔"

یہ کہہ کر جمن خوش خوش اپنے گھر چلا گیااور سب سے جاکر یہی بات
کہہ دی۔ گاؤں کے لوگ کئ دن سے اس دعوت کی اُمید لگائے بیٹھے تھے۔
اب جو سب نے سنا کہ جمن نے دعوت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو سب
بہت خفاہوئے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہ کرنے کے سو بہانے ہیں۔

سو بچاس روپے کے خرج سے بھاگتا ہے۔ کسی نے کہا یہ بُرانی رسموں
کا توڑنا چھا نہیں۔ اس کی سزاجمن کو آج نہیں تو کل ضرور ملے گی۔ غرض
حتنے منہ اتنی باتیں۔ سب نے ہی تواس کو بُرا کہا۔ لیکن جمٹن پر ڈاکٹر صاحب
کی باتوں کا ایسا اثر ہوا تھا کہ اُس نے کسی کی پروا نہیں گی۔ بلکہ بحث مباحثہ
سے ہرایک کو سمجھانا چاہا۔

پُرانی اور بے ہو دور سموں کے خلاف جمنن کی یہ پہلی لڑائی تھی۔ا گرچیہ

اُسے اِس لڑائی میں تکلیف ضرور ہوئی، لیکن آخر کاریہ جیت اِسی کی ہوئی اور سارے گاؤں نے اِس کی مثال پر چلنے کا ارادہ کر لیا۔ اب عزت مگر میں شادی بیاہ یا مرنے جینے کی فضول رسموں پر روپیا خرچ نہیں ہوتا۔ پہلے آئے دن ان فضول باتوں پر ہزاروں روپیا پانی کی طرح بہایاجاتا تھا۔ اب یہی روپیا دوسرے اچھے کاموں میں لگایاجاتا ہے۔



(الف) نیج دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھیے:

ا- جمن کے گاؤں میں پہلے بیاروں کاعلاج کس طرح کیاجاتا تھا؟

۲- ڈاکٹر صاحب کے آنے سے گاؤں والوں کی سوچ میں کیا تبدیلی پیداہوئی؟

سا۔ این ماں کے انتقال کے بعد جس کس پریشانی میں گرفتار تھا؟

٣- ڈاکٹر صاحب نے جنن کواس پریشانی سے نکلنے کے لیے کیا مشور ہ دیا؟

۵- جمّن، ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر عمل کرنے میں کیوں پَس و پیش کررہا تھا؟

۲- جمّن کو برادری کی غلط رسم سے کس طرح نجات ملی؟

(ب) ذیل کے محاور وں کواپنے جملوں میں استعمال کیجیے:

موت کو ٹالنا- ہاتھ تنگ ہونا- گردن جھکادینا-مونچھوں پر تاؤدینا

(ج) درج ذیل الفاظ کے واحد اپنے سبق میں تلاش کیجیے: رسوم،احکام،اغراض، فوائد، فرائض، تکالیف

## نام د بو-مالی

نام دیو مقبر ہُرابعہ ورانی اور نگ آباد (دکن) کے باغ میں مالی تھا۔
مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ میرے رہنے کا مکان بھی باغ
کے احاطے ہی میں تھا۔ میں نے اپنے بنظلے کے سامنے چمن بنانے کا کام
نآم دیو کے سُیر دکیا۔ میں اندر کمرے میں کام کر تار ہتا تھا۔ میری میز کے
سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے
کھی نظراُ ٹھا کر دیکھتا تو نآم دیو کو ہمہ تن اپنے کام میں مصروف پاتا۔

اب مجھے اس سے دل چیسی ہونے گئی۔ یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اُسے دیکھا کرتا۔ مگر اسے خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہاہے یاس کے آس پاس کیا ہورہاہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا۔ ان کو سر سبز اور شاد اب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کرخوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے باس بیٹھتا، ان کو بیار کرتا، مجھک گردیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویاان سے پاس بیٹھتا، ان کو بیار کرتا، مجھک گردیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویاان سے

يُنكِ شِيكِ باتيں كررہاہے۔ جيسے جيسے وہ بڑھتے اور پُھولتے پَصَلتے ،اس كادل بھی بڑھتااور پُھولتا تھا۔ان کو توانااور ٹانٹاد کیھ کراس کے چبرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ تبھی کسی بودے میں إتّفاق سے کیڑالگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا تو اُسے بڑا فکر ہوتا۔ بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغہ یا مجھ سے کہہ کر منگاتا۔ دن بھراسی میں لگار ہتااور اس بودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہم در داور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن كرتااورأسے بچاليتااور جب تك وہ تندرست نہ ہو جاتا، أسے چين نہ آتا۔ اُس کے لگائے ہوئے بودے ہمیشہ پر وان چڑھے اور مجھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی۔ کنوؤں اور باؤلیوں میں پانی برائے نام رہ گیا۔ باغ پر آفت ٹوٹ پڑی۔ بہت سے بودے اور پیڑ تلف ہو گئے۔ جو چ رہے، وہ ایسے نڈھال اور مُر جھائے ہوئے تھے جیسے دق کے بیار۔ لیکن نام دیو کا چمن ہر ابھر اتھااور وہ دُور دُور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سرپر اُٹھاکے لاتااور بودوں کو سینچیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لو گوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے اور اُنھیں پینے کا یانی مشکل سے میسر آتا تھا۔ مگریہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتااورا پنے بودوں کی پیاس بجُھاتا۔ جب یانی کی قلّت اور بڑھی تواس نے راتوں کو بھی یانی ڈھو ڈھو کے لاناشر وع کیا۔ یانی کیا تھا، یوں سمجھیے کہ آ دھا یانی اور آ دھی کیچڑ ہوتی تھی۔ لیکن یہی گدلا یانی یودوں

#### علامه شبلي نعماني

#### ایک دل چسپ سفر

عد ن میں ایک جرمن ہمارے جہازیر سوار ہواجو جرمن کے مشہور عِائب خانه کا ملازم ہے اور مدّت تک ان اَطراف میں رہ کر بورپ کو واپس جار ہاہے۔ سیاحی و تجارت کی بدولت وہ متعدّد زبانوں میں بے تکلف بات چیت کر سکتاہے۔جب وہ جہاز کے افسر وں سے "اٹالین" میں،آرنلد سے انگریزی میں، مجھ سے عربی میں گفتگو کرتا تھا تو مجھ کو سخت تعجب اور رشک ہوتاتھا۔ کھانے کی میز پر جب ہم سب جمع ہوتے تھے تو یہی ایک شخص تھا، جوسب کا ترجمان بنتا تھا۔اس نے عرب وافریقہ کے جنگلوں سے بہت سے عجیب وغریب جانور بہم پہنچائے ہیں۔ایک بڑے پنجرے میں افریقہ کے بندر تھے، جن کی ہیئت معمولی بندروں سے کھھ الگ تھی۔ان میں زیادہ تر تعجب انگریز بات بیر تھی کہ جب وہ کسی کواپنی طرف آتاد مکھ کرغل مجاتے تھے توان کی آ واز سے بعض حروف مفہوم ہوتے تھے۔ میں نے آوَّلًا خیال کیا کہ ہم لوگ جس طرح مثلاً بلی کی آواز کو میاؤں سے تعبیر کرتے ہیں، یہ بھی اسی قشم کے فرضی الفاظ ہیں۔ لیکن چند بار میں نے غور سے سنا تو صاف صاف "ل" اور "یا یا"ک کی آواز محسوس ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص پر دے سے سنتا توہر گز خیال نہ کر سکتا کہ بندر کی آواز ہے۔ میں

#### کے حق میں آب حیات تھا۔

ایک دن نامعلوم کیابات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی بورش ہوئی۔سب مالی بھاگ بھاگ کر مُھیپ گئے۔ نآم دیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہورہاہے، وہ این کام میں لگارہا۔ اُسے کیا معلوم تھا کہ قضااس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضب ناک حَجلِّراس غریب پر ٹوٹ پڑا۔ اتناکاٹا، اتناکاٹا کہ بے دم

(الف) نیچ دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھیے:

- ا- نام ديومالي كهال كام كرتاتها؟
- ۲- وه بودوں کی دیکھ بھال کس طرح کر تاتھا؟
- س- خشک سالی کے دنوں میں اس کا باغ ہر ابھر اکیوں رہا؟
  - ۳- نام دیومالی کی موت کس طرح واقع ہوئی؟
- (ب) مندرجه ذیل الفاظ اینے جملوں میں استعال کیجیے: مقبرہ-مگن-شاداب-روگ-نڈھال- قلّت-آفت
  - (ج) ذیل کی اسموں کے مذکر یامؤنث بتائیے: شیر - بھنتنی - چڑیا-مالی - چیا- بلّی - ہرن



(الف) نیج دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھیے:

ا - عدن کی بندرگاہ سے جو جر من سوار ہوا تھا، اُس کی کس خوبی نے علامہ شبکی کو متاثر کیا تھا؟

۲- جرمن افریقه کے جنگلول سے جو بندر لایا تھاان میں کیا خصوصیت تھی؟

۳- ۱۰/ مئی کی صبح کوجهاز میں کیاواقعہ پیش آیاتھا؟

۳- مسٹر آرنلد جہاز کے خراب ہونے کے وقت کیا کررہے تھے؟

۵- جہاز کی خرابی کے وقت کتاب پڑھنے کے بارے میں آرنلد نے علامہ شبکی ّ سے کیا کہا؟

> (ب) ذیل کے الفاظ کواپنے جملوں میں استعال کریں: عجائب خانہ - بے تکلف-ترجمان-مفہوم-ہم سفر

(ج) جزو"الف" اور جزو"ب" میں سے ہم معنی الفاظ چن کر کھیے: (الف) متعدد بار، اضطراب، حیرت، غُل، استقلال، ملازم

(ب) پریشانی، کئی بار، نو کر، ثابت قدمی، تعجب، شور

(د) اس سبق کاخلاصه اپنے لفظوں میں کھیے۔

نے مسٹر آرنلد سے اس کاذکر کیا تو اُنھوں نے بھی تصدیق کی۔ غالبًاسی قشم کی مثالوں سے بورپ میں بعض لو گوں کو خیال پیدا ہوا ہے کہ بندر بھی بول سکتے ہیں۔ چناں چہ مشہور ہے کہ ایک صاحب نے مدّت کے تجربے اور شختی کے بعداس زبان کے چند حروف دریافت کیے ہیں۔

عدن سے چوں کہ ول چیسی کے نئے سامان پیدا ہو گئے تھے،اس لیے ہم بڑے لُطف سے سفر کر رہے تھے۔ لیکن دوسرے ہی دن ایک پُر خطر واقعہ پیش آیاجس نے تھوڑی دیر تک مجھ کوسخت پریشان رکھا۔ ۱۱۰ مئی کو میں سوتے سے اُٹھا توایک ہم سفر نے کہا کہ جہاز کا انجن ٹوٹ گیا۔ میں نے دیکھاتوواقعی کپتان اور جہاز کے ملازم گھبرائے پھرتے تھے اور اس کی در سی کی تدبیریں کر رہے تھے۔انجن بالکل بے کار ہو گیا تھااور جہاز نہایت آہتہ آہستہ ہوا کے سہارے چل رہا تھا۔ میں سخت گھبرایا اور نہایت ناگوار خیالات دل میں آنے لگے۔اس اِضطراب میں اور کیا کر سکتا تھا۔ دوڑا ہوا مسٹر آرنلڈ کے پاس گیا۔ وہ اس وقت نہایت اطمینان کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ میں نے اُن سے کہا "آپ کو پچھ خبر بھی ہے؟" بولے "ہاں، انجن ٹوٹ گیا ہے۔" میں نے کہا "آپ کو پچھ اضطراب نہیں؟ بھلایہ کتاب دیکھنے کا کیامو قع ہے؟" فرمایا"جہاز کو اگر بربادہی ہونا ہے تو یہ تھوڑاساوقت اور بھی قدر کے قابل ہے اور ایسے قابل قدر وقت کورا نگال کرنابے عقلی ہے۔" ان کے اِستقلال اور جرأت سے مجھ کو بھی

ڈاکٹراسلم فَرُّخی

ہم سب ایک ہیں

اللي: كيابوامني تم سب سے الگ تھلگ كيوں بيٹھي ہو؟

منَّى: جيامِّي، کچھ نہيں۔ يو نہي بيٹھ گئے۔

اللي: کچھ توہواہو گا۔ آخر کیابات ہے؟

منّی: (ذراغصے سے) اٹی بیہ لوگ سب مجھے ستاتے ہیں۔ دیکھیے مسرور نے میری کتاب پھاڑڈالی۔

ارشد: (آتے ہوئے۔زورسے) کیا ہوا بھئی، کس نے کس کی کتاب بھاڑ ڈالی؟

ائی: کیچھ نہیں ارشد میاں، یہ بیچ ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ تنگ آگئ ہوں روز روز کے جھگڑوں سے۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں کیانہ کروں؟ہر وقت دانتا کِلکِل ہوتی رہتی ہے۔

ار شد: به توبرسی بُری بات ہے۔مسر وراور فاطمہ کہاں ہیں؟

امّی: (زور سے) مسرور..... مسرور.... فاطمہ...... ذرایہاں توآؤ۔

(مسروراور فاطمه آتے ہیں)

مسرور: جیامتی۔

ارشد: بھئی تم لو گول کو میں نے بلایا ہے، بیٹھ جاؤ۔ منی تم بھی۔ یہاں

آجاؤ..... إد هر إلى طرف بال مجعى مين نے سناہے تم سب آپس ميں لڑتے ہو۔ مسرور: ميں تو نہيں لڑتا۔

منّی: تو کیا میں لڑتی ہوں..... ایک تو میری کتاب بھاڑ ڈالی اور دوسرے جھوٹ بولتے ہو۔

مسرور: اورتم نے جومیرے قلم کانیب توڑدیا، تو.....؟

ارشد: اچھا بھئ! ذراخاموش ہو جاؤ۔ ایک بات تو بتاؤ۔ میں نے اس دن

شمصیں قائرِ اعظم کے تین اصول بتائے تھے۔ یاد ہیں؟ مسرور: جی ہاں! مجھے یاد ہیں۔ یقین محکم ، اِتّحاد اور شظیم۔ ارشد: ہاں بھئی یاد توہیں۔ اچھامٹی تم بتاؤاتحاد کسے کہتے ہیں؟

متى: ميل جول....

ار شد: ہاں بالکل ٹھیک۔ تو بھئی، پہلی چیز یہ ہے کہ اِتّحاد گھرسے شروع ہوتا ہے۔

منّى: ارشد بهائی وه کیسے....؟

ارشد: بھئی، دیکھونا۔ تم، مسرور، اٹی اور الباسب ایک ہیں۔ ایک گھر میں رہتے ہیں۔ ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ ایک ساتھ کھومنے جاتے ہیں۔ سب ایک ہی توہوئے۔ منتہ میں۔ ایک ساتھ کھومنے جاتے ہیں۔ سب ایک ہی توہوئے۔

منی: جیہاں،سبایکہیں۔

ارشد: اچھا بھئ، اب ذرا گھر سے باہر نکلو۔ کہاں پنچے اسکول.....

ار شد: نہیں مشکل تو نہیں۔اصل میں تم نے اس پر غور نہیں کیا۔ ملک کے تم اس پر غور نہیں کیا۔ ملک کے تمام باشندوں کواینے ملک سے مجت ہوتی ہے نا؟

منی: جی ہاں، ہوتی ہے....

ارشد: بس تو پھر مشکل حل ہو گئی۔ ملک کے تمام باشندوں کواپنے ملک سے محبّت ہوتی ہے۔ سب کے سب اُسے ترقی دینا چاہتے ہیں۔ مالدار، طاقت ور بنانا چاہتے ہیں۔اس کا نام روشن کر ناچاہتے ہیں۔ان سب باتوں کے لیے ملک کے رہنے والوں میں اِتّحاد ضروری ہے۔ جب تک وہ مل جل کر کام نہیں کریں گے،ایک دو سرے کی مدد نہیں کریں گے،ایک دو سرے کی مدد نہیں کریں گے،اس وقت تک ملک ترقی نہیں کرسکتا۔

ارشد: اب سے بہت پہلے یونان کا ملک جھوٹے جھوٹے شہر وں میں بٹاہوا تھا۔ ہر شہر کی اپنی حکومت تھی۔ یہ تمام شہر ایک دوسرے سے آپس میں لڑتے رہتے تھے، اس لیے ذرا ذراسی بات پر لڑائی ہو جایا کرتی تھی۔ ایرانی، یونان والوں کی یہ لڑائیاں دیکھتے رہتے تھے۔ اُٹھوں نے اس نالِتّفاقی سے فائدہ اُٹھایا اور یونان کی شہر کی ریاستوں پر حملے شر وع کر دیے۔ یونانیوں نے کوئی پروانہیں کی۔ رفتہ رفتہ اُن کے ملک پرایرانیوں کا قبضہ ہونے لگا۔ اب تووہ بہت گھبرائے۔ آپس کے جھگڑے ختم ہوگئے۔ ساری شہری ریاستوں نے مل جُل کر ایرانیوں کا مقابلہ کیا اور اُٹھیں مار بھگایا۔

منّى: سچىچي!

ارشد: ہاں، جب سب ایک ہوگئے تو دشمن اُن کے سامنے کھہر نہ سکا۔ اِتّحاد اور اِتّفاق میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب ملک والے ایک ہو کر کام کرتے ہیں تو وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ اچھاایک بات اور بتاؤں۔ مسرور: ضرور بتا ہے۔

ارشد: ساری وُنیا کے انسانوں کو آپس میں ایک ہونا چاہیے۔ جانتے ہویہ
لڑائیاں، جھگڑے، آخریہ سب کیوں ہوتے ہیں؟ صرف اس لیے
کہ ابھی تک وُنیا کے تمام انسان ایک نہیں ہوسکے۔ جب سب ایک
ہوجائیں گے تو کوئی جھگڑا نہیں رہے گا۔

۔

## قومى اور علا قائى زبانيس

آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ انسان کی ایک خوبی یاوصف یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات کو زبان کے ذریعے دوسر وں تک آسانی سے پہنچادیتا ہے۔ یہ خوبی کسی اور جاندار میں نہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جو زبانیں جن جن علاقوں میں بولی جاتی ہیں، وہ وہ ہاں کی علاقائی زبانیں کہلاتی ہیں۔ لیکن ساری زبانیں آپس میں مِل جُل کر ہی ترقی کرسکتی ہیں۔ کیوں کہ ایک زبان کے لفظ اور خیالات دوسری زبان میں جاتے ہیں اور اُسے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس طرح زبانیں انسانوں کو بھی ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں۔

ہمارے ملک کی قومی زبان اُردوہے جو ملک کے ہر حصے اور ہر خطے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس میں علم وادب کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ قومی زبان اُردو کے علاوہ ہمارے ملک میں کچھ اور زبانیں بھی ہیں۔ مثلًا: سندھی، پنجابی، پشتو، ہند کو، بلوچی، کشمیری، گجراتی اور براہوی وغیرہ۔ یہ ہمارے ملک کی علاقائی زبانیں ہیں۔ یہ زبانیں بڑی پُرانی زبانیں ہیں اور علم وادب کے اعتبار سے مالدار زبانیں ہیں۔

مشق

(الف) نیچ دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھیے:

ا- منی اور مسرور آپس میں کس بات پر لڑرہے تھے؟

۲- ارشدنے بچوں کو قائدِ اعظم کے کون سے تین اصول بتائے تھے؟

۳- گھراوراسکول میں خوش گوار فضا قائم کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟

۴- ایرانیوں کے مقابلے میں یونانیوں کو فتح کس وجہ سے حاصل ہو گی؟

۵- ونیامیں امن قائم کرنے کے لیے کیاضروری ہے؟

(ب) ذیل کے الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال سیجیے: الگ تھلگ - دانتا کِلکِل ہونا - نالِّ تفاق

(ج) ذیل کے الفاظ کے ساتھ لا-نا-بے اور غیر لگا کرنے الفاظ بنایے:

(مثلًا: جان سے بے جان)

واقف-حاصل-غيرت-حاضر-دين-حد-پرده-محدود

(د) اِتّحاد کے فوائد پرایک مضمون کھیے۔

تومی اور علا قائی زبانوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ سب

ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور ایک دوسرے کو ترقی دیتی ہیں۔ قومی زبان وسیع اور توانا ہول گی۔ زبان وسیع اور توانا ہول گی۔ علاقائی زبان بھی ترقی کرے گی۔ یہ ساری علاقائی زبانیں ایک دوسرے پر اثر ڈالتی ہیں اور بولنے والول کی سوچ کو روشن کرتی ہیں۔

قومی زبان اور علا قائی زبانیں ایک دوسرے کے پہلوبہ پہلوتر قی کرتی ہیں۔ ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ بل مجل کر رہتی ہیں۔ ایک کے فائدے میں دوسرے کا فائدہ۔ جیسے پاکستان کے سارے باشندے پیار محبت سے مل مجل کر رہتے ہیں اور مل مجل کر اپنے وطن کو ترقی دے رہے ہیں۔

زبانیں انسانوں اور علاقوں سے محبّت کرناسکھاتی ہیں۔اُن کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں۔ ملک کے باشندوں کوایک دوسرے کو سمجھنے میں مدددیتی ہیں۔

کسی ملک یاعلاقے کو پوری طرح سمجھنا ہو تو وہاں کی زبان سے واقفیت ضروری ہوتی ہے۔ لوگوں کی عاد تیں، مزاج، رہن سہن کے طریقے، خیالات، رسم ورواج سب زبان ہی کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں۔ زبان آتی ہو تو کسی بھی علاقے کے حالات اور رہن سہن کو سمجھنا بڑا آسان ہوجاتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کی قومی زبان کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ علاقائی زبانیں بھی سیکھیں۔اس طرح ہم اپنے وطن ساتھ زیادہ سے زیادہ علاقائی زبانیں بھی سیکھیں۔اس طرح ہم اپنے وطن

پاکستان کو بہتر طریقے پر سمجھ سکتے ہیں اور ہماری قومی یک جہتی بھی اسی طرح مستحکم ہوسکتی ہے۔ طرح مشتکم مشنق

(الف) نیج دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھیے:

ا- انسان کی وہ خوبی کیاہے جود وسرے جانداروں میں نہیں؟

۲- قومی اور علاقائی زبانوں کے باہمی ربطسے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟

س- کسی علاقے کی معاشرت کو پورے طور سیجھنے کے لیے اس علاقے کی زبان کو جاننا کیوں ضروری ہوتاہے ؟

۳- ہمارے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم قومی زبان کے ساتھ ساتھ اپنی علاقائی زبانیں بھی سیکھیں؟

(ب) ذیل کے الفاظ کواپنے جملوں میں استعال کیجیے: وصف، خطّه، وسیع، توانا، رسم ورواج، مستحکم، مزاج۔

(ج) یہ توآپ کو معلوم ہی ہے کہ کام کرنے والے کو فاعل اور جس پر کام کیا گیا ہوا ہے معلوم ہی ہے کہ کام کرنے والے کو قاتل اور جسے قتل کیا گیا ہوا ہے مفعول کہتے ہیں۔ مثلًا قتل کرنے والے کو قاتل اور احقول "مفعول ۔ ہواس کو مقتول کہا جاتا ہے۔ "قاتل" فاعل ہے اور "مقتول" مفعول کے اسم اب آپ مندر جہ ذیل اسم فاعل کے اسم مفعول اور اسم مفعول کے اسم فاعل بنائے:

ظالم- مجبور-عاشق-حامد-مسجود-عابد- قاسم-مکتوب-حاکم-مر قوم\_ = لوگوں میں سے تھے جو یہ نہیں سوچتے کہ اس کام سے مجھے کیا ملے گا۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ میں قوم کو کیادے سکتا ہوں۔

لیاقت علی خان، آل انڈیا مسلم لیگ کے جزل سیکریٹری تھے۔ اُنھوں نے ۱۹۳۷ء کے بعد مسلم لیگ کی نئے سرے سے تنظیم کی۔ عام لوگ جو مسلم لیگ میں شامل نہیں تھے، مسلم لیگ میں شریک ہوتے گئے۔ یوں مسلم لیگ، مسلم انوں کی نمائندہ جماعت بن گئی۔

پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان وزیراعظم بن گئے۔اُنھوں نے اس زمانے میں بڑی محنت سے کام کیا۔ سرکاری خزانہ خالی تھا، دفتر وں میں قلم کاغذنہ تھا۔ ایسے حالات میں قائدِ اعظم کے بعد لیاقت علی خان ہی نے لوگوں میں حوصلہ بیدا کیا۔ قائدِ اعظم کے کہا "لیاقت علی خان میرے دستِ راست ہیں"۔ ہم توجانے ہی ہیں کہ ہمار اسید ھاہاتھ ہی ہمارے سب سے زیادہ کام کرتا ہے۔

کراچی میں لیاقت علی خان شہید نے ایک بار کہا"جب پاکستان کوخون کی ضرورت بڑے گی توسب سے پہلے لیاقت اپناخون پیش کرے گا۔" اُنھوں نے جو کچھ کہاوہ کرد کھایا۔

شہیرِمِلّت بے حدا بیان دار انسان تھے۔ جب وہ شہید ہوئے تو بینک میں اُنھوں نے صرف چند سور وپے چھوڑے۔ وہ نواب زادہ تھے۔ پاکستان آئے توسب کچھ پاکستان اور مسلمان قوم کے لیے ہند وستان میں چھوڑ آئے۔

## شهير مِلّت

وہ ۱۲/ اکتوبر <u>۱۹۵۱ء</u> کی خوشگوار سہ پہر تھی۔راولپنڈی کے سمینی باغ میں ہزاروں آدمی جمع تھے۔ وہ اپنے محبوب رہنما اور وزیراعظم لیاقت علی خان کی تقریر سننے کے لیے آئے تھے۔

لیاقت علی خان تقریر کرنے کے لیے اُٹھے تو فضا" پاکستان زندہ باد" " قائدِ اعظم زندہ باد" اور " قائدِ مِلّت زندہ باد" کے نعروں سے گونج اُ تھی۔ لیاقت علی خان مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ ابھی اُنھوں نے "برادرانِ مِلْت" ہی کہاتھا کہ پستول کی گولی آکراُن کے سینے میں لگی اور وہ اسٹیج پر گر گئے۔زند گی سے موت کی وادی کی طرف بڑھتے ہوئے قائدِ مِلْت نے کلمہ طیبہ پڑھااور کہا"خدا پاکستان کی حفاظت کرے"۔بیان کے آخری الفاظ تھے۔ قاتل کی گولی نے قائد مِلّت کو "شہید مِلّت" بنادیا۔ شہید ہمیشہ زندهر ہتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے لیاقت علی خان کو پیہ بلند مریت عطا کر دیا۔ شہیر مِلّت لیاقت علی خان صرف پاکستان کے وزیر اعظم نہیں تھے، بلکہ وہ قائدِ اعظم محدّ علی جناحؓ کے بعد تحریبِ پاکستان کے سب سے بڑے ا ر ہنماتھے۔اُنھوں نے پاکستان کا پیغام بر صغیر کے ہر صفے تک پہنچایا۔اُنھوں نے رات کی نینداور دن کا آرام مسلمان قوم کے لیے قربان کردیا۔وہ اُن

- ا- پیر مکان بڑاہے۔
- ۲- پیمیز برطی ہے۔
- س- بیرمکانات بڑے ہیں۔
  - ۳- پیمیزیں بڑی ہیں۔

اب آپ ذیل کے جملوں میں خالی جگہوں کو نیچے دیے ہوئے مناسب الفاظ سے پُرسیجیے:

- ا- پیرسٹرک بہت ہے۔
- ۲- زیادہ \_\_\_\_\_ ہوناصحت کے لیے اچھانہیں۔
- ۳- مجھلیاں مجھلیوں کو کھاجاتی ہیں۔
  - ۵- افریقه میں بہت جنگلات ہیں۔ (گھنے-بڑی-او نیچ-چھوٹی-موٹا-چوڑی)

شہیر ملت نے چھپن سال کی عمر پائی۔ وہ کیم اکتوبر ۱۸۹۵ء میں کرنال میں پیدا ہوئے اور ۱/۱۲ کتوبر ۱۹۹۱ء کو شہید ہوگئے۔ اُنھیں کراچی میں قائدِ اعظم ؒ کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔

#### مشق

- (الف) نیچ دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھیے:
- ۱- شهیر مِلت لیاقت علی خان کب اور کہاں شہید ہوئے؟
- ۲- تحریکِ پاکستان میں شہیدِ مِلّت کی کیااہم خدمات ہیں؟
- س- انھوں نے کراچی کے ایک جلسہ عام میں قوم سے کیا کہا تھا؟
  - ۳- شہادت کے وقت اُن کی زبان پر آخری الفاظ کیا تھے؟
    - (ب) مندرجه ذیل الفاظ اپنے جملوں میں استعمال سیجئے:
    - خوش گوار-فضا-بلند- تحریک-مرحوم-راست
      - (ج) مذکر کے مؤنث اور مؤنث کے مذکر بنائے:
    - برادر- فقیر- بیگم-خان-استاد-نائی-ممانی-گائے
      - (د) مندرجه ذیل جملوں پر غور کیجیے:

على ناصر زيدي

# آب د وز کشتی

جیساکہ اس کے نام سے ظاہر ہے، آب دوزایسی کشتی کو کہتے ہیں جو ضرورت کے وقت بانی میں غوطہ مار سکے۔ یہ کشتی لڑائی کے زمانے میں دشمن کے بحری جہاز غرق کرنے کے لیے استعال کی جاتی ہے۔ اب بہت لمبی آبدوزیں بننے لگی ہیں، جن میں در جنوں آدمی آرام سے رہ سکتے ہیں اور انحیں کسی قسم کی کوئی دِقت محسوس نہیں ہوگی۔ اگریہ کشتی بانی کی سطح پر دشمن کے جہاز پر حملہ کرنے تو ظاہر ہے دشمن اُسے پہلے ہی تباہ کردے گا۔ اس لیے وہ آہستہ آہستہ بانی کے اندر اندر چل کر دشمن کے جہاز کے نیچ بہتی ہو گئے ہوں اور وہاں سے اس پر تار بیڈو بم چلاتی ہے جس سے جہاز کے نیچ حصے میں سوراخ ہو جاتا ہے اور وہ واب جاتا ہے۔

آب دوز میں بے شار آلے اور پُرزے لگائے جاتے ہیں۔ یہ سائنس اور انجنیئر نگ کا ایک نادر شاہ کار ہے۔ مختلف پُرزوں کے ذریعے کشتی کو کسی بھی سمت موڑا جاسکتا ہے، سطح پر لا یا جاسکتا ہے اور بہت زیادہ گہرائی تک نیجے اُتارا جاسکتا ہے۔ کشتی کا وزن کم زیادہ کرنے کے لیے اس کے ٹینک سے مدد کی جاتی ہے جسے "بلاسٹ ٹینک" کہتے ہیں۔ اگر کشتی نیچے لے جانی ہو تو اس ٹینک میں سمندر کا یانی داخل کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ بھاری ہو جائے اور

ا گرائے اُوپر لانا ہو تواندر ہی اندریہ پانی باہر نکال دیاجاتا ہے اور وہ ملکی ہو کر تیرنے لگتی ہے۔

سمندر میں بالکل اند هیرار ہتا ہے، اس لیے آب دوز کشی میں روشنی کرنے کے لیے برقی بیٹریاں استعال کی جاتی ہیں۔ جب کشی پانی کے اندر ہوتی ہے توسارے عملے کی زندگی کادار و مدار انھی بیٹریوں پر ہوتا ہے، اُنھیں ہر وقت تازہ اور تیارر کھا جاتا ہے۔

عملے کی دوسری ضرورت ہوا ہے۔ پانی کے اندر وہ اُس وقت تک سانس نہیں لے سکتے جب تک آسیجن کاذخیر ہساتھ نہ ہو۔ یہ ذخیر ہ رفتہ رفتہ فتم ہوتار ہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد آب دوز سطے پر نمودار ہو۔ سطے سمندر پر اُبھر نے کے بعد بیٹریال چارج کی جاتی ہیں، عملے کے لوگ کھلی ہوا میں سانس لیتے ہیں اور آئندہ چند گھنٹوں کے لیے آسیجن جمع کرتے ہیں۔ لڑائی کے زمانے میں یہ آب دوز بالعموم رات کے وقت سطح سمندر پر اُبھر تی ہے۔ بحری جہازوں کے علاوہ اُسے دشمن کے ہوائی جہازوں سے بھی خطرہ لا حَق ہوتا ہے، جو سمندر پر اُٹر تے رہتے ہیں اور آئ میں رہتے ہیں۔ اور کب وہ اس پر بم ہوائی جہازوں سے بھی خطرہ لا حَق ہوتا ہے، جو سمندر پر اُٹر تے رہتے ہیں اور تی میں رہتے ہیں۔ کہ کب آب دوز اُوپر آئے اور کب وہ اس پر بم برسائیں۔

آب دوز کے ملاحوں، افسروں اور کپتانوں کے لیے الگ الگ آرام دہ کمرے ہوتے ہیں۔ سونے کے لیے خاص قشم کے پلنگ ہوتے ہیں جو (ب) ینچ دیے ہوئے الفاظ اپنے جملوں میں استعال کیجیے: ذخیرہ-دارومدار-رابطہ-خیفیف-غوطہ

(ج) مناسب الفاظ سے خالی جگہوں کو بھر یے:

ا- آب دوز کشی سائنس کاایک نادر\_\_\_\_ ہے۔

۲- کشتی کا وزن کم کرنے کے لیے اس کے ٹینک سے مدد لی جاتی ہے جسے کہتے ہیں۔

> (د) پڑھنا- کھانا- چانا- دیکھناوغیر ہمصدر کہلاتے ہیں۔ اب آپ مندر جہ ذیل جملوں پر غور تیجیے:

ا- اس نے کتاب پڑھی۔ (فعل ماضی)

۲- وہ کتاب پڑھتاہے۔ (فعل حال)

٣- وه كتاب يره هي كاله (فعل متعقبل)

۷- ممکن ہے وہ کتاب پڑھے۔ (فعل مضارع) اب آپ ذیل کے مصادر سے ماضی، حال، مستقبل اور مضارع کے صیغے ناین

أرُّنا- بكِرُنا- خريد نا-د ورُّنا-لكصنا- ببيْصنا- بولنا

(ه) ہماری زندگی کو بہت سی سائنسی ایجادوں نے آسان اور خوب صورت بنادیا ہے۔ ان میں سے کم سے کم تین ایجادوں کے نام اور ان کے فائدے مختصر طور پر کھیے۔

کمرے میں طنگے ہوتے ہیں۔ اُنھیں ضرورت کے وقت نیچے کرلیاجاتا ہے۔
اس میں کچھ سرد خانے اور گودام بھی ہوتے ہیں جن میں کھانے پینے کی
چیزیں ذخیرہ کی جاتی ہیں۔ایک کمرے میں وائر لیس کاساز وسامان ہوتا ہے،
جس کے ذریعے کپتان اپنے ملک سے رابطہ قائم کر سکتا ہے اور ضرورت
کے وقت مدد بھی طلب کر سکتا ہے۔

آب دوز میں ایسے آلات بھی ہوتے ہیں جن کے ذریعے باہر کی خِفیف سے خِفیف آوازیں بھی سنی جاسکتی ہیں۔ اُن کی مدد سے سطح سمندر پر چلنے والے دشمن کے بحری جہاز کے انجنوں اور پنکھوں کی آواز آسانی سے سن لی جاتی ہے اور اسے تباہ کرنے کی تدبیر کی جاتی ہے۔ اب ایٹمی آب دوزیں بھی تیار ہو چکی ہیں، جن کے لیے بھاری ایندھن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ مسلسل کئی کئی ہفتے سمندر کے اندررہ سکتی ہیں۔

مشق

(الف) نیچ دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھیے:

۱- آب دوز کشتی کس قشم کی کشتی کو کہتے ہیں؟

۲- بیدوشمن کے جہاز پر کس طرح حملہ کرتی ہے؟

س- آب دوز کشتی میں بیٹھے ہوئے لو گوں کے لیے آئسیجن کس طرح حاصل کی جاتی ہے؟

## مرزاغاتب کی باتیں

مرزا غالب کے نام سے کون واقف نہیں۔ لوگ اُنھیں پیار سے چاغالب بھی کہتے ہیں۔ بڑے باغ وبہار قسم کے انسان تھے اور اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ شاعری کی، توالی کہ اُن کا ثانی آج تک وُنیا میں پیدانہ ہو سکا۔ نثر لکھی، توالی کہ اُر دو نثر کا مزاج ہی بدل کرر کھ دیا۔ اُن کے خطوط اُٹھا کر پڑھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویادو آدمی آمنے سامنے بیٹے بے تکلفی سے باتیں کر رہے ہیں۔ نہ لمجے چوڑے القاب، نہ آداب اور نہ بیجا زندگی اِفلاس و تنگ دستی اور آلام ومصائب میں گزری لیکن اُن کی شگفتہ زندگی اِفلاس و تنگ دستی اور آلام ومصائب میں گزری لیکن اُن کی شگفتہ مزاجی اور زندہ دلی وضعداری، اپنے و قاراور اپنی خودداری کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ وہ ہماری قومی تہذیب کا ایک زندہ نمونہ تھے۔

یوں تو وہ آگرے میں بیدا ہوئے تھے لیکن اپنی نوجوانی ہی میں وہ دتی آگئے تھے اور پھر وہ یہاں آگر یہیں کے ہوگئے۔سلطنت مُغلیہ کاچراغ گُل ہوا، لال قلعہ ویران ہوا، دتی اُجڑی، بڑے بڑے نجیب اور شریف شہر چھوڑ کرچلے گئے۔لیکن غالب اپنی جگہ جے رہے۔ دتی اُن کادل تھی اور وہ دتی کا دل دور دتی کے جس مکان میں رہتے تھے،اس کی حالت ایسی تھی کہ بقول اُن کے "مینہ گھڑی بھر برسے تو جھت گھنٹہ بھر برسے "۔ آخر عمر میں

ایک طرف فکرِ معاش نے اور دوسری طرف اُن کی مسلسل بیاری نے اُنھیں نڈھال کر دیا تھا، لیکن اس عالم میں بھی وہ لطافت کے دریا بہاتے اور ظرافت کے پھول کھلاتے رہے۔ تحریر ہویا تقریر، وہ بات میں بات پیدا کرتے اور نئے نئے پہلو نکالتے تھے۔ ایک طرف ان کی فکر سے آسان جگمگانا اور دوسری طرف اُن کی زندہ دلّی سے زمین مسکراتی تھی۔ وہ بلاکے ذبین اور غضب کے حاضر دماغ انسان تھے۔ آیئے، ان کی لطافت اور ظرافت کے چند نمونے دیکھیں۔

(I)

مرزاکے ایک دوست تھے سیّد سردار مرزا۔ ایک دن وہ شام کو مرزا سے ملنے آئے۔ جب تھوڑی دیر کھیم کروہ جانے گئے تو مرزاخوداپنے ہاتھ میں شمعدان لے کر پھسکتے ہوئے لبِ فرش تک آئے تاکہ وہ روشنی میں جوتا د کیھ کر پہن لیں۔ اُنھوں نے کہا۔ "قبلہ و کعبہ! آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ میں اپناجو تاآپ پہن لیتا۔" مرزاکی رگِ ظرافت پھڑکی۔ اُنھوں نے کہا" میں آپ کا جو تاد کھانے کو شمع دان نہیں لا یا، بلکہ اس لیے لا یا ہوں کہ کہیں آپ میر اجو تانہ پہن جائیں۔"

**(r)** 

والی ٔ رامپور نواب یوسف علی خان، مر زاپر بڑے مہر بان تھے۔ مر زاکے لیے ایک سور ویے ماہوار کاو ظیفہ باندھ دیا تھا، اُنھیں تاحیات ملتار ہا۔ جب اُن کا انتقال ہوا تو مر زا تعزیّت کے لیے رامپور پہنچے۔ نواب کلب علی خان نے

مکان پر برآ مدے میں بیٹھے تھے اور مرزا بھی وہاں موجود تھے۔ ایک گدھے والا اپنا گدھا لیے ہوئے گلی سے گزرا۔ آم کے حیلکے پڑے تھے۔ گدھے نے سونگھ کر حچوڑ دیے۔ حکیم صاحب نے کہا۔ "دیکھیے آم ایسی چیز ہے کہ گدھا بھی نہیں کھاتا"۔ مرزانے کہا" بے شک، گدھانہیں کھاتا"۔

(الف) فيح ديم موئ سوالات كجوابات المهي:

ا- مرزاغالب کی شخصیت میں کیاخو بیاں تھیں؟

۲- مرزاغآلب کے خطوط کی نمایاں خصوصیات کیاہیں؟

س- مرزاغآلب کی زندہ دلی اور حاضر دماغی کے کوئی دووا قعات بیان کیجیے۔

(ب) مندرجه ذيل الفاظ كوايخ جملول مين استعمال كيجي:

ثاني- تكلف-وضعداري-لطافت-تعظيم-توقير-أجرت

(ج) خالی جگهیں مناسب الفاظ سے پُر کیجیے:

(دریا-انجمن-پُھول-بے تکلفی-طلب)

ا- مرزاغالب اپنی ذات میں ایک \_\_\_\_\_ تھے۔

۲- وہ لطافت کے ہماتے اور ظرافت کے کے کھلاتے تھے۔

س- میر مهدی مجروح سے اُن کی بڑی \_\_\_\_\_ تھی۔

۲۰ انھوں نے مرزاغالب سے اُجرت \_\_\_\_ کی۔

(د) "وسیله" واحد ہے اس کی جمع "وسائل"۔ آپ غور کریں کہ یہ جمع چند حروف کے ردوبدل سے کس طرح بنائی گئی ہے۔ اب آپ اس طرح مندرجہ ذیل واحد کی جمع بنائے:

قرينه -رساله- قبيله - مدينه - حقيقت - ذريعه - فضيلت - وظيفه -

بڑی تعظیم و توقیر کے ساتھ اپنے پاس تھہرایا۔ چندروز کے بعد کسی کام سے نواب صاحب کا لفٹینینٹ گورنرسے ملنے بریلی جانا ہوا۔ ان کی روائلی کے وقت مرزاتھی موجود تھے۔نواب صاحب نے معمول کے طور پر مرزاسے كها "خداك سُيرد" ـ مرزاني بيرساتو فورًا كها: "حضرت! خداني تومجھے آپ کے سُپر د کیاہے،آپ پھراُلٹامجھ کوخداکے سُپر د کرتے ہیں۔"

مرزا کے خاص خاص شا گرد اور دوست جن سے نہایت بے تکلفی تھی، اکثر شام کو اُن کے پاس جاکر بنیٹھتے تھے اور مرزااس وقت بہت یُر تکلف باتیں کیا کرتے تھے۔ایک روز میر مہدی مجروح بیٹھے تھے اور مرزا پانگ پریڑے ہوئے کراہ رہے تھے۔میر مہدی مجروح پاؤل داہنے لگے۔ مرزانے کہا۔ "بھئی، توسیدزادہ ہے۔ مجھے کیوں گنہگار کرتاہے؟" اُنھوں نے نہ مانااور کہا۔ "آپ کوالیا ہی خیال ہے تو پیر داہنے کی اُجرت دے دیجیے گا۔" مرزانے کہا"ہاں! اس کا کوئی مضائقہ نہیں"۔جبوہ پیرداب ٹیکے تواُنھوں نے اُجرت طلب کی۔اب ذرامر زاکودیکھیے۔فرمانے لگے "بھیا! کیسی اُجرت؟ تم نے میرے پاؤل دائے، میں نے تمھارے يىيەدابە حساب برابر موار"

مرزا کو آم بے حد مرغوب تھے۔ حکیم رضی الدین خان، مرزا کے نہایت عزیز دوست تھے۔ان کو آم نہیں بھاتے تھے۔ایک دن وہ مرزاکے

## شيخ نيازي

کے ون ہوئے میری ملاقات شیخ نیازی سے ہوئی۔ایسی حالت میں کہ اُن کی آئکھیں تھیں لیکن کسی کو پہچان نہیں سکتے تھے۔کان تھے لیکن کسی کی سنتے نہ تھے۔زبان تھی لیکن بول نہیں سکتے۔ناک تھی لیکن خوشبو میں اور بدبو میں فرق نہ کر باتے تھے۔ہاتھ باؤں تھے لیکن چل پھر نہیں سکتے تھے۔ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے بھی ان سے دوستی ایسی ہوئی کہ ان کے بغیر مجھے چین نہیں۔ گواب تک بیر نہ معلوم ہوسکانہ یہ بات بھی ذہن میں آئی کہ خود شیخ صاحب کامیر سے بارے میں کیا خیال تھا۔

شخ صاحب کو کھانے پینے کا بڑا شوق ہے۔ اگرروک تھام نہ کی جائے تو یہ کھانے پر مجھی ترس نہ کھائیں اس لیے اُن کو بے تک اور بے تکان کھانے پینے سے بازر کھا جاتا ہے۔ کوئی اور ہو تو اس سلوک سے اس درجہ ناراض ہوکہ تمام عمر میر امنہ نہ دیکھے۔ لیکن شیخ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی پروا نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ وُنیا میں ہر چیز کھانے پینے کے لیے بنائی گئ ہے جاہے وہ مار پیٹ ہی کیوں نہ ہو۔

شیخ کی شکل وصورت بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ تربوز جیساسر، ہونٹ موٹے موٹے جیسے تنوری روٹی کے کنارے، ناک جھوٹی، گاجر کی مانند،

دہانہ ایساکہ مسکرائیں بھی تو باچھیں کانوں تک پہنچ جائیں اور رونے میں اسے کھول دیں تو خاصا بڑا ٹماٹر منہ میں آ جائے۔ آ واز الیی پاٹ دار کہ ایک ہی نعرے میں چرند، پرند تک چونک پڑیں اور اِدھر اُدھر وُ بکنے لگیں۔ لمبے چوڑے زیادہ، نہ سر دی کی خوشی نہ گرمی کا غم۔ آ تکھیں نڈر اور بہت بڑی۔ ایک بار ایک صاحب نے بہت قریب سے ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ شخ آ تکھ تو کیا جھیکاتے ٹارچ کی طرف اس طرح دیکھتے رہے گویاوہ بھی کھانے کی کوئی چیز تھی لیکن ذرا دُور تھی۔

شیخ صاحب کو اچھا پہننے اور سے کا بالکل شوق نہیں۔ اکثر دوسرے بھائیوں کا کپڑا اُلٹا سیدھا پہنا دیا جاتا ہے تو اسی میں مگن رہتے ہیں۔ لوگ چڑاتے یاطعنہ دیتے ہیں کہ فلال بھائی یا بہن کی اُترن ہے تواُن کی سمجھ میں نہیں آتا۔ کہتے ہیں 'ااُترن کیا؟ یہ تو صدری ہے۔ خود اٹال بی نے بہنائی ہے۔"

عمر کے ساتھ شیخ صاحب کی عقل اور لمبائی چوڑائی بھی بڑھ گئی ہے۔
آواز اور زیادہ پائے دار ہو گئی ہے۔ ابھی یہ اتنا لکھ پڑھ نہیں پائے ہیں کہ اُن
کے بارے میں جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے خو دیڑھ سکیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ
میں نے ان کی جو باتیں ادھر اُدھر لکھیں، اُس کو اُن کے بہن بھائی کچھ اس
طرح نمک مرج لگا کر سُناتے ہیں کہ یہ جامے سے باہر ہو جاتے ہیں۔

طرح نمک مرج لگا کر سُناتے ہیں کہ یہ جامے سے باہر ہو جاتے ہیں۔

# مولوی عبدالحق کاخط مسلم کے نام

ییارے مُسلم! تمھارانھا منّاخط پہنچا جسے پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ ماشاءاللہ! اب توتم خوب پڑھنے لکھنے لگے ہو۔ ہاں یو تو بتاؤ کہ تم "مُسلم جنگ" ک کب سے ہوگئے۔ اگر تم شوق سے پڑھو گے تو بڑے ہو کر سچ مچ کے مُسلم جنگ ہو جاؤگے۔

میں نے تمھارایہ خطر کھ لیا ہے۔ جب تم بڑے ہو کر اپنے اٹا جان کی طرح لائق اور ڈاکٹر ہو جاؤ گے تو اس وقت شمھیں یہ خط دِ کھاؤں گا اور پوچھوں گا کہ بھی مسلم! دیکھنا یہ خط کس کا ہے۔ پہچانتے ہویا نہیں۔ یہ نواب مسلم جنگ بہادر کون ہیں؟

اب یہ لکھوتم کون سی کتاب پڑھ رہے ہو۔ جواب آنے پر معصیں کہانیوں کی کتاب بھیجوں گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔ ڈھاکہ اچھا ہے یا حیدرآ باد؟ دیکھوکسی سے بوچھ کرنہ لکھنا، جو تمھارے دل کی بات ہو وہ لکھنا۔

تمھاراچاہنے والا عبدالحق

ا پہلے سر کاری خطاب میں جنگ کالفظ بھی ہو تاتھا جیسے سالار جنگ۔

مشق

(الف) نیج دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھیے:

۱- شیخ نیازی کاحلیه بیان تیجیے۔

۲- شيخ صاحب كوكس بات كابهت شوق تها؟

س- عمر کے ساتھ شیخ صاحب کی عقل میں کیافرق آیا؟

٣- جب كوئي شخ صاحب كوأترن يهننه كاطعنه ديتاتوه كيا كهتم تهيع؟

(ب) مندرجه ذيل لفظول كواپيخ جملول مين استعال تيجيج:

خوش بو-بدبو-فرق-ذبن-روک تھام-بے تکان-پروا-طعنہ

(ج) مناسب الفاظي جملي مكمل يجيي:

ا- شیخ صاحب کی آئکھیں تھیں لیکن کسی کو \_\_\_\_\_ نہیں سکتے تھے۔

۲- ان کے کان تھے لیکن وہ \_\_\_\_\_ نہیں سکتے تھے۔

۴- شخ صاحب کو\_\_\_\_\_ کاشوق بالکل نہیں تھا۔

(د) رشید صاحب نے کتنے مزے میں شیخ نیازی کا ذکر کیا ہے؟ آپ بھی کسی نچے کا حال کھیے۔

(ه) ذیل کے الفاظ کا املادرست کیجیے:

تعنه - بلكل-ناراز-زا كقه- بُليه

₩

#### مشق

(الف) نیجے دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھیے:

ا- مولوى عبدالحق نے مُسلم كواپنے خط ميں كيانصيحت كى؟

۲- خواجه حسن نظامی نے بیٹی کو لکھنے پڑھنے کے بارے میں کیا نصیحت کی ہے؟

س- خواجہ صاحب نے بیٹی کو لکھنے پڑھنے کے علاوہ اور کون کون سے کام کرنے کی نصیحت کی ؟

(ب) اسم فاعل سے اسم مفعول بنائے۔ (مثلًا: قاتل سے مقتول) عاکم-ظالم-جابر-شاید-ناظم-حامد-کاتب-ساجد-خادم-طالب-عامل (ج) آپ اپنے کسی دوست کوایک دل چسپ خط کھیے۔

# بیٹی کے نام

حورا خانم، ذرالینا۔ اس خط کو جلدی سے پڑھ لو۔ پھرتم کو کھیل سے فرصت نہ ملے گی اور میں اپنے کام میں لگ جاؤں گا۔ بیٹی! اگر میں بیہ سنوں کہ تم نے لکھنا ناغہ نہیں کیا تو جی کیسا باغ باغ ہو۔ مگریہ امید کہاں ہے۔ جب تک میں تقاضانہ کروں تو تم خیال کرتی ہو۔ میری حورو! پڑھو تو اپنے شوق سے لکھو۔ اب تم بارہ برس کی ہوئیں۔ وہ وقت قریب آیا کہ تم پرائے گھر کی بنوگ۔ کچھ لیاقت نہ ہوئی تو بوئی تو باک کٹ جائے گی۔ لوگ کیا کہیں گے۔ لکھنے پڑھنے والے باپ کی اکلوتی بیٹی اور قابلیت خاک نہیں۔ میر آپھی بھی نہیں بگڑے گا۔ جی تم تھارا جلے گا، اس واسطے جہاں تک ہوسکے، ہر وقت سینے پرونے، کھانے پکانے، لکھنے پڑھنے میں دھیان رکھو۔ کھیل تماشے کا زمانہ ختم ہوا، اب اور وقت آرہا

اری بنو ! سمجھ تو سہی، میں نے کہا، اس میں میری غرض کچھ نہیں ہے۔ جو ہے تیرے ہی فائدے کی بات ہے۔ سب کو آداب وسلام، دعاپیار۔

حسن نظامی 🚤 🔭

#### حفيظ جالند هري

2

اے دو جہاں کے والی ا اے گلشنوں کے مالی ہر چیز سے ہے ظاہر تحکمت تری نرالی تیرے ہی فیض سے ہے تابی اللہ والی ڈالی ڈالی پتوں میں تیری سبزی پھولوں میں تیری لالی یہ سلسلہ جہاں کا وُنیا کے گلستاں کا پُھولوں بھری زمیں کا تاروں کا آساں کا سارا ہے کام تیرا پیارا ہے نام تیرا اے دو جہاں کے والی اے گشنول کے مالی یہ خاک، آگ، پانی ہے تیری ہی نشانی ہر دم ہوا کے لب<sup>6</sup> پر ہے تیری ہی کہانی اونچے پہاڑ چپ ہیں دیکھی تیری نشانی ہے دم تر سے تیرے دریاؤں میں روانی سارا ہے کام تیرا پیارا ہے نام تیرا اے دو جہاں کے والی اے گلشنوں کے مالی

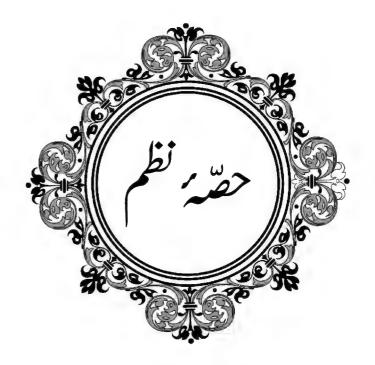

الک ۲-کرم-مهربانی ۳-هری بهری ۴-باغ ۵-بونث ۲-وجس

#### لعص

مدینے کے ماہِ کمال اللہ اللہ ہر اِک شے میں عکس جمال اللہ اللہ مثال آپ ملٹی کی اونوں عالم میں کیا ہو کہ ہر بات ہے بے مثال اللہ اللہ نظر میں مدینہ ہے ول میں مدینہ بڑے نطف کا ہے ہے حال اللہ اللہ ہر اِک شے میں یاتا ہوں رنگ محبت ہے طیبہ کا جب سے خیال اللہ اللہ طفيل محدّ طلُّ لِللِّم جو ما نكين دعائين تو يُورا ہوا ہر سوال اللہ اللہ درود وسلام أس شير دوسراطيُّ اللِّم پر جو ہے آپ اپنی مثال اللہ اللہ میں بہراد ہوں مست یادِ محمد ملتی کیاہم مُقدرً نے بخشا یہ حال اللہ اللہ

(الف) جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، اُسے حمد کہتے ہیں۔ جس نظم میں اللہ سے دعاما نگی جاتی ہے، اُسے مناجات کہتے ہیں۔ جس نظم میں رسولِ کریم طرف آئیلم کی تعریف کی جاتی ہے، اُسے نعت کہتے ہیں۔

جس نظم میں کسی بزرگِ دین کی تعریف کی جاتی ہے، اُسے منقبت کہتے ہیں۔

ابآپ خالی جگهول کو پُر سیجے:

۱- ہمارے شعر اءنے رسول اللہ طلق آلیم کی شان میں احقی احقی اللہ اللہ طلق آلیم کی شان میں احقی اللہ اللہ اللہ طلق آلیم کی سات

۲- تم نے حضرت معین الدین چشتی کی شان میں بہت اچھی \_\_\_\_\_ پڑھی۔

۳- اقبال کی نظم"یارب دلِ مُسلم کووه زنده تمنادے" ایک \_\_\_\_ ہے۔

۲- حفیظ جالند هری کی نظم "اے گلشنوں کے مالی" ایک ہے۔ (حمہ - نعت - منقبت - مناجات)

(ب) "والى" اور"مالى" ايك جيسى آواز والے لفظ ہيں۔اسى طرح"نشانى" اور "ربالى" اور "ربالى" اور "ربالى" اور "ربالى" اور تاروانى" بھى مندر جەذبيل الفاظ كے ہم آواز الفاظ ہيں۔آپ بھى مندر جەذبيل الفاظ كے ہم آواز الفاظ كھيے:

خزانه-خدائی-قرینه- قاتل-انداز- تلوار-ادب

(ج) حمد"اے گشنوں کے مالی" کا خلاصہ اپنے الفاظ میں کھیے۔ پ

## غزليں

۔ خواجہ میر در د

مِراجی ہے جب تک تری جُستجو ہے زباں جب تلک ہے یہی گُفتگو ہے

> تمنّا ہے تیری اگر ہے تمنّا تری آرزو ہے اگر آرزو ہے

کیا سیر ہم نے جو گلزارِ دنیا گلِ دوستی میں عجَب رنگ وبُو ہے

> نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر جدھر دیکھتا ہوں وہی رُوبرُو ہے

-----

مرزاغآلب

میرے دُکھ کی دواکرے کوئی وہ کہیں اور سُنا کرے کوئی نہ کہو، گر بُرا کرے کوئی بخش دو، گر خطا کرے کوئی ابنِ مریم ہُوا کرے کوئی بات پر وال زبان کٹتی ہے نہ سُنو، گر بُرا کھے کوئی روک لو، گر غلط چلے کوئی

### مشق

(الف) "ماه اور کمال" کو ملاکر مرکب اضافی "مال" بناہے۔ اسی طرح آپ حصّہ "الف" اور حصّہ "ب" سے مناسب الفاظ چُن کر مرکب اضافی بناہئے:

| حظه | حظه ب  | حضّه الف |
|-----|--------|----------|
|     | صحرا   | ا- عشق   |
|     | خلق    | ۲- شاه   |
|     | مديينه | ۳- خدمت  |
|     | رسول   | هم- موسم |
|     | بہار   | ۵- ریگ   |

(ب) نیچ دیے ہوئے الفاظ کو صحیح ترتیب دیے کر جملے بنایئے:

ا- ہندول-اپنے-اللہ-کرم-کرتا-پر-ہے۔

۲- مله- موت- مارے بیارے نبی طرف کی آبام - میں - پیدا

س- قرآن مجید-ہے-کتاب-آخری-کی-اللہ

(ج) ہم معنی الفاظ کے جوڑے بنایئے:

| حظه ب         | حصّه الف        |
|---------------|-----------------|
| غم            | <b>ا</b> - لُطف |
| آرزو          | ۲- ملال         |
| كرم           | س- تمثنا        |
| ۇ ن <u>يا</u> | ۳- عکس          |
| پر چھائنیں    | ۵- عالم         |
| •             | ,               |

(د) اس نعت کوزبانی یاد میجیے۔

### نظمين

علامه شبكي نعماني

المل بيت رسُول طلع للهم كي زندگي

اِفلاس سے تھا سیّد ہُا پاکٹ کا بیہ حال گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا گھر میں ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں سیسی التھ کی دونوں ہتھیلیاں

چگی کے پینے کا جو دن رات کام تھا آٹ جاتا تھا لباسِ مبارک غُبار میں

جھاڑو کا مشغلہ بھی کہ جو صبح وشام تھا گئیں جائے ہیں کے اس

آخر گئیں جنابِ رَسُولِ خدا کے باس تھ سر تیں

یہ بھی کچھ اِتّفاق کہ وہ اِذنِ عام تھا مُحَرَم نہ تھے جو لوگ تو کچھ کر سکیں نہ عَرض

واپس گئیں کہ پاس حیا کا مقام تھا پھر جو گئیں دوبارہ تو پُوچھا حُضور طنّی آیاتی نے

"کل کس لیے تم آئی تھیں کیا خاص کام تھا؟"

اعلامہ شبلی نعمانی نے نبی اکرم ملٹی آیکٹی کی صاحب زادی حضرت فاطمۃ کو "سیّد وَ پاک" کہا ہے کیوں کہ حضور اکرم ملٹی آیکٹی نے حضرت فاطمہ اُکو خوا تین جنت کی سر دار (سیّدہ) کہا

مشق

(الف) مندرجه ذيل اشعار كامطلب كهيه:

ا- مِرا جی ہے جب تک تری جُستجو ہے زباں جب تلک ہے یہی گفتگو ہے

۲- ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے ڈکھ کی دوا کرے کوئی

(ب) ذیل کے الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے:

جشتجو- دُ کھ -ر نگ و بو-خطا

(ج) صحیح جواب کاانتخاب سیجیے:

ا- ابن مریم سے مرادین:

(الف) حضرت موسى علايته

(ب) حضرت آدم علالته

(ج) حضرت عيسى علايشه

۲- وُنياكو گلزاراس ليه كها گياہے كه:

(الف) وُ نيامين پُھول کھلتے ہيں

(ب) وُنیافانی ہے

(ج) وُنیاخوب صورت ہے

-4

MM

٨٣

مشق

(الف) نیچ دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھیے:

۱- حضرت فاطمة الزهراك گفر كاكبياحال تها؟

۲- حضرت على كَرِم اللَّهُ وَجِهِهِ نِي رسولِ اكرم طلَّهُ لِيَابِمْ كُو كَيابِتا يا؟

٣- رسولِ اكرم طلَّ اللَّهُ فَيُلِّهُم في كيافر مايا؟

٧٠- حضرت فاطمة الزهراء في رسول اكرم طلي يايم كاجواب سُن كركياكيا؟

۵- اس نظم سے ہمیں کیا سبق ملتاہے؟

(ب) مندرجه ذيل الفاظ اپنے جملوں ميں استعال كيجيے:

افلاس- چَكِّى - عُبار - مشغله - إِنَّفاق - مقام - غيرت - فارغ - اهتمام

(ج) اس نظم میں بیان کیے گئے واقعے کواپنے الفاظ میں کھیے۔

₩

غیرت یہ تھی کہ اب بھی نہ کچھ مُنہ سے کہہ سکیں

حیدر نے ان کا مُنہ سے کہا جو پیام تھا

اِرشاد یہ ہوا کہ غریبانِ بے وطن

جن کا کہ صُفّہ نبوی اللہ میں قیام تھا

میں ان کے بندوبست سے فارغ نہیں ہئوز

ہر چند اس میں خاص مجھے اِہتمام تھا جو جو مصیبتیں کہ اب ان پر گزرتی ہیں

میں اُن کا ذمے دار ہوں میرا یہ کام تھا پچھ تم سے بھی زیادہ مقدیّم ہے اُن کا حَق

جن کو کہ بھوک پیاس سے سونا حرام تھا خاموش ہوکے سیّدۂ پاکٹ رہ گئیں

جرأت نه كرسكيں كه ادّب كا مقام تقا يُوں كى ہے اہلِ بيتِ مُطَهِرٌ نِيْ زندگى به ماجرائے وُخترِ خيرُ الأنام طَلَّى الْآئِلِمُ تقا



ا الصفه الچبوترے کو کہتے ہیں۔ حضرت رسول الله طَالِّيَةِ فَالِهُمْ فَاللهُ عَلَيْكِمْ اللهُ عَلَيْكِمْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## حضرت ابو بكر صديق

اِک دن رسولِ باک ملتی ایم نے اصحاب سے کہا وَيِنِ مال راهِ حق مين جو ہوں تم ميں مالدار ارشاد سُن کے، فرطِ طَرَب سے عمرٌ اُٹھے اُس روز اُن کے پاس تھے درہم کئی ہزار ول میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق ہے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار لائے غرض کہ مال رسولِ امیں طرفی ایک کے باس ایثار کی ہے دست گر ابتدائے کار يُوچِها حُضور سرورِ عالم طلَّيْ اللَّهِ نِي اللَّهِ عَرَّا! اے وُہ کہ جوش حق سے ترے دل کو ہے قرار! رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟

مُسلم ہے اپنے خویش واقارب کا حق گذار کی عرض نصف مال ہے فرزند وزن کا حق

باقی جو ہے وہ ملت ِ بیضا پہ ہے نثار

ات میں وہ رفیق نبوت کی آگیا
جس سے بنائے عشق ومجت ہے اُستوار
لے آیا اپنے ساتھ وہ مردِ وفا سَرِشت
ہر چیز، جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار
بولے حُضورطی آئی ہم چاہیے فکرِ عیال بھی
کہنے لگا وُہ عشق ومجت کا رازدار
پروانے کو چراغ ہے بُلبل کو بُھول بس
صدیق کے لیے ہے خداکا رسول طبی آئی ہم بس

)<del>-</del>

#### مشق

(الف) نیچ دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھیے:

ا- ایک دن رسول پاک مشید نیم نے صحابہ سے کیافرمایا؟

۲- اِرشادِ نبوی سن کر حضرت عمر فی کیا کیااور دِل میں کیاسوچا؟

۳- حضرت ابو بكر صديق نے كيا كيا؟

٧- رسول كريم الله يتركم في ان سے كيا بوجها؟

۵- حضرت صدیق نے کیاجواب دیا؟

٢- اس نظم سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتاہے؟

#### علامه اقبال

### یبار اور گلهری

کوئی پہاڑ ہے کہنا تھا اک گلہری سے تحقی ہو شرم تو پانی میں جاکے ڈوب مرے ذراسی چیز ہے، اس پر غرور! کیا کہنا! یه عقل اور به سمجه، به شعور! کیا کهنا! تِری بساط ہے کیا میری شان کے آگے زمیں ہے پست مری آن بان کے آگے جو بات مجھ میں ہے، تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں بجلا يهار كهال، جانور غريب كهال کہا ہے سُن کے گلہری نے، منہ سنجال ذرا یہ کچی باتیں ہیں دل سے انھیں نکال ذرا جو میں برای نہیں تیری طرح تو کیا پروا نہیں ہے تو بھی تو آخر مری طرح چھوٹا ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے کوئی بڑا، کوئی حچوٹا، یہ اُس کی حکمت ہے بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اُس نے مجھے درخت یہ چڑھنا سکھا دیا اُس نے

- (ب) آپ نے اس نظم میں دیکھا کہ مالدار، ہزار، راہوار وغیرہ ایک جیسی آواز والے الفاظ ہیں۔ ہم ان کو "ہم قافیہ" الفاظ کہتے ہیں۔ آپ مندرجہ ذیل میں سے ہم قافیہ الفاظ کے جوڑے بنائے:
- مال- رسول- قدم- عالم- آج- جوش- احوال- كرم- قبول- اكرم-موش-تاج
  - (ج) مندرجہ ذیل جملوں کے آگے "صحیح" یا"غلط" کھیے:
  - ا- حضرت ابو بكر صديق نے كہا" نصف مال فرزندوں كاحق ہے۔"
    - ۲- حضرت عمراً کے پاس اس روز کئی ہزار در ہم تھے۔

      - ۳- ایثار کے لیے صرف زبانی اقرار کافی ہے۔
- (د) "عِلْم" واحدہ۔اس کی جمع "عُلوم" ہے۔آپ بھی اسی طرح ذیل کے لفظوں کی جمع بنائیے:

سطر - نجم - فن - بحر - قبر - در س - شيخ - امر

₩

یے نظیر شاہ

آمديهار

گھٹا أورى أورى سى جيھا گئی بہارِ چمن رنگ پر آگئی یروں کو إدهر مور تولے ہوئے

گھٹائیں اُدھر بال کھولے ہوئے وہ کویل عجب "نے" بجاتی ہوئی

یپیہوں سے تانیں لڑاتی ہوئی

ہوا دوش پر شال ڈالے ہوئے

گھٹاؤں کے آنچل سنجالے ہوئے

گھٹا میں وہ بگلوں کی ہر سُو قطار

که ظلمت میں آب حیات آشکار

بيہ كسار ميں راہ چُھوٹی ہوئی

سڑک سنگ مرمر کی کُوٹی ہوئی زمین وفلک پر ہے مستی کا شور

گرجتے ہی بادل کے جلّائے مور

قدم اُٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں نِری بڑائی ہے، خوبی ہے اور کیا تجھ میں؟ جو تُو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مُجھ کو به جھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو نہیں ہے چیز کمی کوئی زمانے میں کوئی بُرانہیں قدرت کے کارخانے میں

(الف) نیج دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھے:

۱- پہاڑنے گلہری سے کیابات کہی؟

۲- گلہری نے پہاڑ کو کیاجواب دیا؟

۳- پہاڑاور گلہری کے مکالمے کونٹر میں کھیے۔

(ب) مندرجه ذيل الفاظ اين جملول مين استعال يجيح: غرور-غریب-خوبی-هُنر-تِیمٌی

(ج) دوا کی جمع بنانے کے لیے ہم دوامیں "ئیں" کا اضافہ کردیتے ہیں تو لفظ "دوائيس" بن جاتا ہے۔ اسى طريقے سے آپ حسب ذيل الفاظ كى جمع

گھٹا-خطا-جفا-بلا-صدا

مولا ناالطاف حسين حآتي

محنت کی بَر کات

مُشقَت کی ذِلّت جضوں نے اُٹھائی جہاں میں ملی اُن کو آخر بڑائی کسی نے بغیر اُس کے ہر گزنہ پائی فضیلت، نہ عزت، نہ فرماں روائی

نہال اِس گلتان میں جتنے بڑھے ہیں

ہمیشہ وہ نیجے سے اُوپر چڑھے ہیں

بَشَرَ کو ہے لازم کہ ہِمَّت نہ ہارے جہاں تک ہو کام آپ اپنے سنوارے خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی زور، کمزور سارے

اڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو

سدا اپنی گاڑی کو خود آپ ہانکو

کھی اپنی مشکل کو آساں کرو گے کھی دَرد کا اپنے درماں کرو گے مکھی اپنی منزل کا ساماں کرو گے کرو گے مکھی کچھ اگر یاں کرو گے

چھپا دستِ ہِمَّت میں زورِ قضا ہے مثل ہے کہ ہمَّت کا حامی خدا ہے

مشق

(الف) حصّه "الف" ك الفاظ ك معنى حصّه "ب المين علاش كيجية:

| حظہ ب   | حصّه الف |
|---------|----------|
| اندهيرا | ÷ v      |
| آسان    | دوش      |
| كاندها  | ظُلمت    |
| ظاہر    | آ شکار   |
| باغ     | فلك      |

- (ب) نظم کوپڑھیے اور اس کی روشنی میں ذیل کے جملوں کے سامنے "صحیح" یا "اغلط" کھیے:
  - ا- یہ نظم موسم بہار کے ختم ہونے کامنظر پیش کرتی ہے۔
- ۲- بادلول میں بگلول کی قطارایی معلوم ہوتی ہے گویادودھ کی نہر بہہ رہی ہو۔
  - س- کویل بپیہوں کی تانوں کی نقل اُتارر ہی ہے۔
    - ۲۰- بارش کی وجہ سے مور سہے ہوئے ہیں۔
  - (ج) نظم "آمر بهار" كاخلاصه ابيخ الفاظ ميس كهيـ

₩

سآقی جاوید

## پاک وطن ،اے پاک وطن

پاک وطن،اے پاک وطن،اے پاک وطن،ہم جاگے

اب قدم براهیں گے آگے

شوق ہماری راہ کی مشعکل، عزم ہمارا رہبر پانی بن کر بہہ جائیں گے راہ کے سارے پقر پاک وطن،اے پاک وطن،ہم جاگے

اب قدم برهیں گے آگے

مہکی شوق کی اک اک وادی، جاگی دل کی جوتی پھوٹ رہے ہیں ان ماتھوں سے مستقبل کے موتی ہیاک وطن،ہم جاگے

اب قدم برهیں گے آگے

جب تک ہیں یہ ہاتھ سلامت، رہے گی محنت جاری جنگ لڑے گا غُربَت سے اب دیس کا اِک اِک ہاری پاک وطن، اے پاک وطن، اے پاک وطن، ہم جاگے اب قدم بڑھیں گے آگے مشق

(الف) نیچ دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھیے:

۱- محنت مَشقَت كرناكيون ضروري ہے؟

۲- جولوگ ہمت ہار جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوتاہے؟

س- ہمیں خداکے علاوہ کسی اور پر بھر وساکیوں نہیں کر ناچاہیے؟

۳- انسان اپنی مشکلات کس طرح آسان کرتاہے؟

(ب) مندرجه ذیل الفاظ کے سامنے اس کے متضاد کھیے:

عزت-آسان-اوپر-دائيس-کمزور-عارضي

(ج) محنت کی عظمت پردس جملے کھیے۔

د) نہال اس گلتان میں جتنے بڑھے ہیں

ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں

اس شعر مين "بره هے" اور "چر هے"ہم قافیہ الفاظ ہیں۔

آپ بھی درج ذیل الفاظ کے دودوہم قافیہ لفظ کھیے:

شام \_\_\_\_\_ شام

زور\_\_\_\_\_ زور

پارے \_\_\_\_\_

#### رُ باعیاں

ميرآنيس

وُنیا کا عجب کارخانہ دیکھا کس کس کا نہ یاں ہم نے زمانہ دیکھا

رہتا تھا سروں پہ جن کے چرِ زریں تُربت یہ نہ ان کی شامیانہ دیکھا

مولا ناالطاف حسين حآتي

موسیٰ نے یہ کی عرض کہ اے بارے خدا! مقبول ترا کون ہے بندوں میں سوا

ارشاد ہوا بندہ ہمارا وہ ہے جو لے سکے اور لے نہ بدی کا بدلا<sup>ا</sup>

امجد حيدرآ بادي

کم ظرنف اگر دولت و زر پاتا ہے مانند حباب اُبھر کے اِتراتا ہے کرتے ہیں ذرا سی بات پر فخر خَسِیس تِنکا تھوڑی ہوا سے اُڑ جاتا ہے

ا یہ قافیہ کی مجبوری کی وجہ سے "بدلہ" کے بجائے "بدلا" لکھاہے۔

چاند بنے گا اِک اِک ماتھا، سورج اِک اِک سینہ آج سے اِک اِک لمحہ ہوگا، روشنیوں کا زینہ پاک وطن،ہم جاگے پاک وطن،ہم جاگے اب قدم بڑھیں گے آگے

مشق

| قافيه الفاظ لكھيے: | نین تین ہم | ،<br>الفاظ کے سامنے | مندرجه ذيل      | (الف) |
|--------------------|------------|---------------------|-----------------|-------|
| فالبيه الفاطيع.    |            | العاظ كالما         | سنكر لرحيه ويال |       |

مثال: سونا رونا دهونا کھونا پاک \_\_\_\_ ياک

وطن \_\_\_\_

جاری \_\_\_\_ موتی

(ب) نظم میں سے وہ مصرعے چنبے جو حسبِ ذیل مفہوم پیش کرتے ہوں:

ا- تمام ر کاوٹیں دور ہو جائیں گی۔

۲- محنت کرنے سے مستقبل روشن ہو جاتا ہے۔

س- ہمارے کسان محنت کرکے افلاس کومٹا سکتے ہیں۔

۳- ہمارے دلوں میں محنت کرنے کی لگن روشنی بن کر ساگئی ہے۔

(ج) مندرجہ ذیل الفاظ کے سامنے ان کے متضاد کھیے: ماضی – روشنی – جنگ – آگے – جاگنا – غُربَت

(د) ذیل کے الفاظ میں سے کون سے لفظ مذکر ہیں اور کون سے مؤنث؟ مشعل - وادی - ماتھا - غربت - دیس

### فرہنگ

حضرت مريم كے بيٹے - حضرت عيسيٰ علاليم ابن مریم کسی کے پہن کے اُتارے ہوئے کپڑے أتزن إبتدائك كار زندگی کا پانی -روایت ہے کہ ایک چشمہ ایساہے جس کا پانی پینے سے آبحيات انسان ہمیشہ زندہ رہتاہے۔ یہ چشمہ انسانوں کی نگاہوں سے او حجل ہے۔اس کے پانی کوآب حیات کہتے ہیں۔ عام اجازت إذانعام استيقلال مضبوط-پایدار أستوار بے چینی إضطراب طرف کی جمع أطراف قریب کی جمع-رشتے دار أقارب حفاظت میں لی ہو ئی چیز آمانت شان-عرست-و قار آن شان وشو کت آن بان لوہے کی زنجیریں آهنی زنجیریں مشق

(الف) ینچ دیے ہوئے سوالات کے جوابات کھیے:

ا- آمجد حیدرآبادی کی رباعی میں کم ظرف سے کیامراد ہے؟

۲- میر آنیس نے دنیا کو عبرت کامقام کیوں کہاہے؟

س- حالی کے خیال میں اللہ کاسب سے مقبول بندہ کون ہے؟

(ب) ان جملول كے سامنے "صحیح" یا"غلط" كھيے:

ا- انسان اس اعتبار سے ادنی ہے کہ وہ عقل، ہنر اور تمیز میں دوسری مخلوق سے کم ترہے؟

۲- کم ظرف دولت پاکراتراتاہے۔

(ج) ان الفاظ کی مدوسے جملے بنایئے: مقبول-سوا-ار شاد-د شوار- تمیز-ادنی

(د) ان الفاظ میں کون سے مذکر ہیں اور کون سے مؤنث؟

تنکا-حباب- تمیز-دولت-بدی ..

₩

إيذائين

باشندے

بساط

بود و باش

رہنے والے

ر ہن سہن

فرش-سامان-هموار زمین

| علاج کے لیے دُ عائیں پڑھ پڑھ کر پُھو نکنا                    | حجھاڑ پھُونک         | کسی کے بارے میں غلط بات کہہ کر کسی شخص کو عضیہ دلوانا        | بَهُرِ كا نا         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| علان کے بیے دعایں پر طاپر طاع کر چنو سما<br>جتھا۔ گروہ- جھنڈ | **                   | ن کے بارے یں ملط بات کہہ کر کا من کو حصر دنوا ہا<br>بے خو فی |                      |
| چک-روشنی<br>چک-روشنی                                         |                      | ہے وں<br>کسی خوف کے بغیر                                     | •                    |
| چېک مند کې<br>خوب صور تی                                     | جمال<br>جمال         | انڈے کی شکل کا گول چہرہ<br>انڈے کی شکل کا گول چہرہ           | •                    |
| چاروں در وازے گھلے ہوئے - گھلا ہوا                           | چوپیٹ                | يكي عمر- برطها پا                                            |                      |
| بلئېلىر                                                      | حباب                 | ياك                                                          | پَروَرِش             |
| حاصل کر نا                                                   | حُصول                | نيچا                                                         | پیت                  |
| مالكانه حقوق                                                 | حقِّ ملكيت           | طرف                                                          | پېلو                 |
| دانائي- عقلمندي                                              | <i>چک</i> رت         | تحكم مايننے والا                                             |                      |
| عاد تیں۔خصلت کی جمع                                          | خَصائل               | الله الله الله الله الله الله الله الله                      |                      |
| خطبہ دینے والا - تقریر کرنے والا                             | خُطيب                | کسی وجہ کے بغیر کسی شخص یا چیزوں کی طرف داری کرنا-           | تغصب                 |
| انسانوں کے لیے بھلائی یعنی رسول پاک طلق آیا ہم کی ہستی       | خيرُ الاَ نامُّ      | جانب داری - بے جاطر ف داری<br>نق                             |                      |
| سنجوس- گھشیا                                                 | نخسيس                |                                                              | ئ <b>قلىر</b><br>بىر |
| بچ <b>ا</b> ؤ<br>،                                           | دِ فاع<br>ھ          | بناوٹ<br>معالم                                               |                      |
| د <b>ولت</b><br>د میری                                       | دَ هن<br>ن           | ضالع<br>روت                                                  | تل <i>ف</i><br>جي ر  |
| جان بوجھ کر<br>بے عر <sup>ب</sup> تی                         | دِيده دانسته<br>ناس  | طاقتور<br>تشهر نا                                            | توانا<br>تَوقف       |
| یے حربی<br>چیپی ہوئی بات                                     | ذلت<br>راز           | سهرنا<br>پیاری د کیر محصال                                   | نو نف<br>تیار داری   |
| چپی ہوں بات<br>گھوڑا- تیز قدم                                | رار<br>راہوار        | بياري ديره چهان<br>تندرست                                    | میار دار ی<br>ٹانٹا  |
| صورا- ير <i>ند</i> م<br>ضايع                                 | راهوار<br>را بگال    | سندر سنت<br>کسی کی جبگه بی <u>ش</u> ضنے والا                 | مان<br>جانشین        |
| سنان<br>ر کن ہو نا                                           | ر, رکنیت<br>رکنیت    | ن مجمعه مصفح دالا<br>کو شش                                   | عبا ين<br>جدوجهد     |
| سامنے                                                        | رُوبِرُ <sup>و</sup> | حصّہ                                                         | ٠٠٪.                 |
|                                                              |                      |                                                              |                      |

[1+1]

| کچیبرا-دّوره                             | گشت               | س<br>گلہ                                         | ربوڑ           |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| بیرہ بیروں<br>نعرہ-وہ آواز جس سے رعب بڑے |                   | حظه دار<br>حظه دار                               | ریور<br>ساجھی  |
| تعصّب کرنے والا                          |                   | برتاؤ                                            | سُلوک<br>سُلوک |
| مضبوط                                    |                   |                                                  | سبيوا          |
| محنت                                     | مستحکم<br>مُشقَّت | جواني                                            |                |
| پاک                                      | مُطهر             | جس کی گفتگو میں تیزی ہو۔جو شیلی تقریر کرنے والا  | • •            |
| »<br>سمجھ دار - پسند بیدہ - مناسب        | متعقول            | ر سول الله طلح لِيَتِيمِ کے ساتھی                | صحابه في الم   |
| خوش                                      | م<br>م<br>م       | مسجد نبوی کاوه چبو تراجهان نادار صحابهً رہتے تھے |                |
| ملک فتح کر نا                            | مُلک گیری         | اراده                                            | ع:م            |
| روشن قوم-مراد مسلمان قوم                 | ملت بيضا          | بال نجيّ                                         | عيال           |
| براآ دمی-ساہو کار-تاجر                   | مَهاجَن           | مجمو <u>لن</u> ے والا                            | غافل           |
| کسی کام کے لیے کسی شخص کا نام لکھنا      | نامزَد            | بہت زیادہ غصے میں                                | غَضب ناک       |
| خبر گیری                                 | <u> گ</u> ههداشت  | حکم<br>ا                                         | فرمان          |
| بودا-خوش حال- کامیاب                     | نہال              | حكومت                                            | فرمال روائی    |
| اُمنگ                                    | وَلُولَهُ         | انتهائی خوشی                                     | فرطِ طرّب      |
| تچیلی ہو ئی اور چوڑی                     | وَسيع وعريض       | بزر گی                                           | فضيلت          |
| ایک جنس کے                               | ہم جنس            | کی                                               | قِلْت          |
| بورے جسم سے                              | ہمّہ تنّ          | بهت زیاده                                        | *              |
| اب تک                                    |                   | کم <u>بو لن</u> ے والا                           | كم گو          |
| صورت-شکل                                 | ببيئت<br>م        | _ كم <u>ملنے</u> والا                            |                |
| ایک ہونا                                 | ئيك جهتي          | کم حوصلہ                                         | - 1            |
| ₩                                        |                   | م مجمعي مجمعي مجمعي                              | <i>ج</i> اگر چ |

[1+14]